### عميرهاحمداور ايمان اميداور محبت كالمختضر تعارف

ايسان اميد اور محبت عميره احمد كاتحريركرده ايك معاشرتي اصلاحي ناول

ہے۔عمیرہ احمد خواتین قارئین میں بے حدمقبول مصنفہ ہیں۔ وہ ایک عرصے سے مختلف اردو

ڈ انجسٹ میں لکھ رہی ہیں۔ائے کئی ناول اب تک کتابی شکل میں حیب چکے ہیں اور کئی ایک

ناولوں (وجودلاریب، لا حاصل، امر بیل من وسلویٰ) کوڈرا مائی تشکیل دے کرٹی وی چینلز پر بھی پیش کیا گیا، جنہیں ناظرین کی جانب سے بے حدیذ رائی ملی۔ اپنے پہلے سیریل''وجود

لاریب'' کیلئے انہوں نے بیسٹ رائٹر کا انڈس ویژن ایوارڈ ۲۰۰۵ میں حاصل کیا۔ان سیریلز

کاریب سیے ہمبوں سے بیٹ رامر ' نورکامسکن' ریڈیو چینل FM-101 کے لیے بھی لکھا۔ کےعلاوہ ، ۱۱ ٹیلی فلمز اور ایک ڈرامہ ' نورکامسکن' ریڈیو چینل FM-101 کے لیے بھی لکھا۔

### ایمان امید اور محبت ایک خوبصورت تحریر بے جوانسانی زندگی کے تین

انتہائی اہم ستونوں کے گرد گھومتی ہے۔ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے دل میں نہ صرف دوسروں کے لیے محبت کا جذبہ ہونا ضروری ہے بلکہ اچھے مستقبل کی اُمیداوراللہ پریقین اوراسکی

رحت وہدایت پرایمان بھی بہت ضروری ہے۔ بیکہانی ہے ایک ایسی پیدائشی مُسلم اڑکی کی جس نے اپنی محبت پراپنے ایمان کوفوقیت دی الیکن بہت عرصے تک مشکش میں رہی کداس نے صحیح کیایا

غلط ..... یہ کہانی ایک اسے نومسلم کی بھی ہے جو صرف ۲ سال پہلے دائر ہ اسلام میں داخل ہوا اور اسنے پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ اپنی محبت کو ایمان پر قربان کر دیا۔

محبت جیسے پاکیزہ جذبے کو بمجھنے کے لیےاس تحریر کو پڑھنااز حدضروری ہے۔

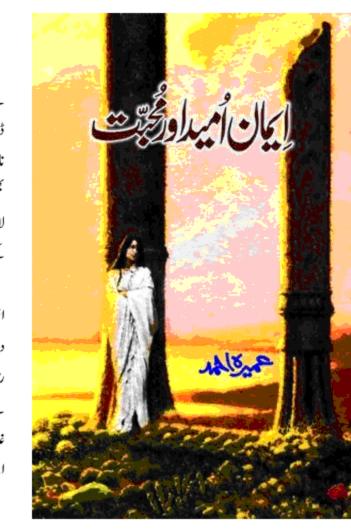

اداره كتاب گهر

عمیره احمد کاایک اورخوبصورت ناول .....انسانی زندگی کے تین انتہائی اہم ستونوں .....ایمان ،اُمیداورمحبت کی کہانی

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

# ايمان، اميد اور محبت

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

مصنفه: عميره احمه

PDF by: S.Sohail Hussain علم وعرفان پباشرر <mark>URDUFANS.COM</mark>

34-اردوبازارلامور

فون 042-7352332-7232336

کنوٹ ہے کی پیشکش

لئے ہم انکے بے حدممنون ہیں۔

http:// اس ناول کے جملہ حقوق بحق مصنفہ اور پبلشرز (علم وعرفان) محفوظ ہیں۔http ادارہ علم و عرفان نے اردو زبان اور ادب کی ترویج کیلئے اس کتاب

کو kitaabghar.com پرشائع کرنے کی خصوصی اجازت دی ہے،جس کے

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

ايمان أميداورمحبت

http://kitaabghar.com!

'' ایمان ، اُمیداور محبت'' ذاتی طور پرمیری اپنی پسندیده تحریروں میں سے ایک ہے ۔۔۔۔۔اسے ملنے والے فیڈ بیک سے آپ لوگ

میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ لوگوں کوزندگی کے پچھاور رنگ دکھاؤں یا زندگی کواس اینگل سے دکھاؤں جہاں سے میں

اسے دیکھتی ہوں ، ہوسکتا ہے آپ کو بیرنگ بہت تھکے یا ضرورت سے زیادہ گہرےلگیں۔ یہ بھیممکن ہے کہ میرااینگل چیزوں کو یا زندگی کو

اس طرح آپ کے سامنے پیش نہ کر سکے جس طرح آپ چاہتے ہیں۔ پھر بھی دنیا پر موجود چھارب انسانوں میں کم از کم ایک انسان زندگی کواس اینگل ہے دیکھتا ہےاور وہی رنگ دنیا کے کینوس پر بکھیرنا چاہتا ہے، جواس کہانی میں آپ کونظر آئیں گے.....اور وہ انسان میں

بہت ہےلوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کچھلکھنا یا کہنا انسان کو بہت خوثی دیتا ہے۔مگر صرف اپنی ترجمانی کرتے ہوئے اپنی

بات کہنا یا لکھنااس سے زیادہ خوشی دیتا ہے۔اس تحریر میں، میں نے اپنی بات کہی ہےاسے پڑھتے ہوئے شاید آپ اسے'' اپنی بات''

abghar.comچیرهاحمد http

مجھ سے زیادہ واقف ہیں۔ http://kitaalog

http://www.kitaabghar.com

2 / 149

ايمان أميد اورمحبت

### باب

وہ بہت آ ہستہ آ ہستہ آ محصیں کھول رہا تھا اور ہوش میں آنے کے ساتھ ہی سب سے پہلا احساس سر کے پچھلے حصے میں ہونے والی شدید

تکلیف کا تھا۔ایک کراہ کے ساتھ اس نے دوبارہ آئکھیں بند کرلیں۔پھراس نے اپنے کندھے پرکسی کے ہاتھ کا دباؤمحسوں کیا،کوئی اس کے بہت قریب جھکا ہلکی آ واز میں کہدر ہاتھا۔

بھٹا ہی اوازیں ہدرہا ھا۔ ''تم کیسامحسوس کررہے ہو؟''اس نے ایک بار پھراپنی آئکھیں کھولنے کی کوشش کی، وہ دوبارہ آئکھیں کھولنے میں کامیاب رہا، بیڈ کے کنارےاہے چندہیولے سےنظرآ ئے۔اس نے انھیں دیکھنے۔۔۔۔۔ان پرنظر جمانے کی کوشش کی گمرنا کام رہا۔ درد بہت شدیدتھا۔اس نے ایک بار

پھرآ نکھیں بند کرلیں اور کراہنے لگا۔

" آفس کافون نمبر بتا سکتے ہو؟"

''تمہارانام کیاہے؟''اب اس سے بچھاور پوچھا گیا، وہ چند لمحےای طرح آئکھیں بند کیے کراہتے ہوئے اپنانام سوچتار ہا پھرجیسے اس کے

ذ بن میں ایک اسپارک ہوااوراہے اپنانام یادآ گیا۔ بے اختیاراس نے مدہم آواز میں اپنانام بتایا۔ ''تمھارےگھر کافون نمبر کیاہے؟''

اب اس سے ایک اور سوال کیا گیا۔ اس نے ایک بار پھر فون نمبر یا دکرنے کی کوشش کی ،گمروہ یا نہیں کرسکا۔ اس کا ذہن منتشر تھا۔ وہ کچھ کھے بغير كرابتار ہا۔

> ''تمھارےگھر کافون نمبر کیاہے؟''اس سے ایک بار پھر پوچھا گیا۔ ''یا ذہیں۔''اس نے لڑ کھڑاتی ہوئی آ واز میں کہا۔

''آ فس کا فون نمبر ہتا سکتے ہو؟'' چند کھوں کی خاموثی کے بعداس سے دوبارہ پوچھا گیا۔

اس نے ایک بار پھرا پنے منتشر ذہن کوایک جگہ مرکوز کرنے کی کوشش کی ،ایک بار پھروہ نا کام رہا۔اے آفس کا فون نمبر بھی یا ذہیں آیا۔

''نہیں''اس باراس نے کہا۔

''سوچنے کی کوشش کرو، یا دکرو۔''اس باراس کا کندھا تھپتھیا کراس سے کہا گیا۔ " مجھے یا زئیں۔"اس کے دروکی شدت میں یک دم اضافہ ہوگیا۔

"كياتم جانة ہو،تم كہاں ہو؟"

اس نے آئکھیں کھول کرسوال کرنے والے کے چہرے کوشناخت کرنے کی کوشش کی وہ اسے پیچان نہیں سکا، چہرہ شناسانہیں تھا۔صرف ایک

http://www.kitaabghar.com

کھے کے لیےوہ آ تکھیں کھلی رکھ سکا پھراسے دوبارہ آ تکھیں بندکرنی پڑیں۔

'' ہاسپائل۔'' ذبهن پر چھانے والی تاریکی ہے پہلے اس نے بہت ہلکی آ واز میں اٹکتے ہوئے کہا۔اس کے بعدوہ کچھ بول نہیں سکا۔ ''' پیدو بارہ ہے ہوش ہوگیا ہے۔''اس کے پاس کھڑے ڈاکٹر نے اس کی نبض دیکھتے ہوئے کہا۔ http://kitaabg

'' کہیں یہ پہلے کی طرح پھرکو مامیں تونہیں چلاجائے گا۔'' ساتھ کھڑی نرس نے خدشہ ظاہر کیا۔ '' دنہیں ،اب یہ کو مامیں تونہیں جائے گا۔ میراخیال ہے آ دھے گھنٹہ تک یہ دوبارہ ہوش میں آجائے

''نہیں ،اب بیکو مامیں تونہیں جائے گا۔میراخیال ہے آ دھے گھنٹہ تک بیدوبارہ ہوش میں آ جائے گا۔''ڈاکٹر نے نرس سے کہا۔ ''اپنے بارے میں بیاب بھی نام کے علاوہ کچھنہیں بتاسکا۔ تو پولیس اس کے گھر کیسے اطلاع دے گی۔''زس نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ دد محرضہ میں میں میں میں میں میں میں اس سے میں اللہ کے ساتھ میں میں میں تاریخ میں میں است

'' مجھے نہیں پتا۔۔۔۔۔ بیان کامعاملہ ہے۔وہ پچھ نہ پچھ کر ہی لیں گے۔ ہمارا کام صرف اس کی جان بچانا تھا۔وہ ہم کر چکے ہیں۔''اس بار ڈاکٹر نے قدرےلا پروائی سے کہا۔نزس نے جواب میں پچھ کے بغیرا یک نظر مریض کودیکھااور پھر ڈاکٹر کے پیچھے کمرے سے نکل گئی، کمرے میں اب اس کے علاوہ اورکوئی نہیں تھا۔

•

''محبت تاریک جنگل کی طرح ہوتی ہے،ایک باراس کےاندر چلے جاؤ پھریہ باہرآ نے نہیں دیتے۔باہرآ بھی جاؤ تو آ تکھیں جنگل کی تاریکی

کی اتنی عادی ہوجاتی ہیں کہ روشنی میں کچھ بھی نہیں دیکھ سندو بھی نہیں جو بالکل صاف، واضح اور روشن ہوتا ہے۔'' کی اتنی عادی ہوجاتی ہیں کہ روشنی میں کچھ بھی نہیں دیکھ سندو کھی نہیں جو بالکل صاف، واضح اور روشن ہوتا ہے۔''

اس نے آ ہستہ آ ہستہ آ پنی آ تکھیں بند کرلیں۔اب وہ یا د کرنے کی کوشش کرر ہی تھی کہاس نے بیسب کس سے کب کہا۔اسے یا د تھااس نے کس یہ سرکر کہا تھا۔

یہ سب کس سے کب کہاتھا۔ '' ہاں جنگل ہی تو ہے جس کے اندر میں آ گئی ہوں نہ باہر نکل سکتی ہوں نہا ندر رہ سکتی ہوں۔اندر رہنے پر میرے ہاتھ کچھٹییں آئے گا۔ باہر جانے پر میں آئکھیں رکھتے ہوئے بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہوں گی ، بالکل ویسے ہی جیسے ان پانچے سالوں میں ہوا تھاجب میں.....''

''یہاںا ندھیرے میں کیوں بیٹھی ہو؟'' ''یہاں اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہو؟''

''میرا دل چاہ رہاہےامی! یہاں بیٹھنے کو۔۔۔۔۔اندرتو بہت گھٹن محسوس ہور ہی تھی۔'' اندھیرے میں اس کے چبرے پر پھسلتی ہوئی نمی امی کونظر نہیں آ سکی اوراس کی آ واز ہے کوئی بھی ینہیں جان سکتا تھا کہ وہ رور ہی تھی۔

یں ہس اوروں میں ہو اور سے دوں سیاسی سے میں اس میں ہوں ہے۔ ''گھٹن جیس کی وجہ سے ہے۔ابھی تھوڑی دیر میں آندھی آجائے گی اور پھر بارش ہوگی تو موسم ٹھیک ہوجائے گا۔' وہ اندازہ نہیں کرسکی کہ وہ کے تسلی دے رہی تھیں۔

ايمان أميد اورمحبت

''میں صحن کی لائٹ جلا دوں؟''اب وہ ایک بار پھراس سے پوچھر ہی تھیں۔ ''نہیں،اندھیرے میں بہت سکون مل رہاہے۔روشنی پریشان کرےگی۔''اس نے گردن موڑے بغیرانھیں جواب دیا تھا۔

http://www.kitaabghar.com 4 / 149

اداره کتاب گھر

''اورا گرانھیں پتاچل جائے کہ میں کیا کربیٹھی ہوں یا میرےساتھ کیا ہو چکاہے تو شاید بیساری عمر مجھے تاریکی میں ہی رہنے دیں۔''اس نے

ان کے اگلے جملے پرسوحاتھا۔

''ایک تو تمہاری عادتیں بھی بہت عجیب ہیں۔ بھلا روشی کیسے پریشان کرے گی؟'' وہ اب بھی اس کی پشت پر کھڑی تھیں۔''اس طرح اندھیرے میں بیٹھنا کوئی اچھی بات تونہیں ہے۔''وہ ایک بار پھر کہدر ہی تھیں۔

''بس تھوڑی دیر بیٹھنے دیں، پھر میں اٹھ جاؤں گی۔''اس نے بہتے آ نسوؤں کے ساتھ اٹھیں یقین ولایا۔

''اچھااور کھانا؟ کھانا کب کھاؤ گی؟''وہ اب دوسری بات پر پریشان ہورہی تھیں۔ " کھودر بعد۔"اس نے کہا۔

'' میں اندر جار ہی ہوں ہتم بھی جلدی اندرآ جاؤ ٹی کے ہے؟'' وہ کسی بچے کی طرح اس سے یقین دہانی چاہ رہی تھیں۔ / http:/ وه خاموش رہی ۔اس کی پشت پر قدموں کی جاپ ابھری ۔وہ اب واپس اندر جارہی تھیں ۔

'' کاش اس وقت وہ میری پشت پر کھڑی نہ ہوتیں، میرے سامنے آجا تیں، میرے آنسوؤں کودیکے لیتیں پھر مجھ سے وجہ پوچھتیں یا پھر میری آ واز ہے ہی چھانداز ہ کرلیتیں پھر میں ان کوسب چھے بتا دیتی سب چھا یک ایک بات ایک ایک لفظ ،ایک ایک حرف ، وہ سب جو میں آج تک سی

سے کہنیں سکی، جے چھانے کے لیے مجھا ہے وجودکوایک قبر بنانا پڑا ہے۔''

وہ ای طرح صحن میں رٹری کری پربیٹھی سوچتی رہی۔ ''گراس نے میرے ساتھ بیسب کیوں کیا؟ میرے ساتھ ہی کیوں؟ میں نے تو ..... میں نے تو۔'' وہ کچھ سوچتے سوچتے ایک بار پھررک

" ہاں مخلص تو میں بھی نہیں رہی، میں نے بھی اسے ہمیش For granted لیا۔ گرمیں نے اس سب کی خواہش تو نہیں کی تھی اور پھراب،

اس نے ہونٹ جھینج لیے۔ آنسواب اس کی گردن پر پھیلتے ہوئے قیص کے گریبان میں جذب ہورہے تھے۔

ہوا ایک دم تیز ہوگئی،اس نے فضامیں گر دمحسوں کی صحن میں لگے ہوئے درخت بہت تیزی سے ہل رہے تھے۔ ہوامیں اڑنے والے پتے اب اس سے نکرانے لگے تھے۔وہ بے جان قدموں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔اندر کمرے میں آ کراس نے دروازہ بند کرلیا، بیڈ پر لیٹ کراس نے آ تکھیں *بند کر*لیں۔

اسے وہاں آئے کتنے دن ہو گئے تھے۔اسے یا زمیس تھا۔وہ کوشش کے باوجود بھی وہاں سے واپس جانے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ '' تہماری عادتیں بہت خراب ہوگئی ہیں۔اس باراہے آئے دو، میں بات کروں گی اس سے کہ محصیں پچھے کہتا کیوں نہیں اپنی مرضی کرتی رہتی

http://www.kitaabghar.com

وہ امی کی باتوں کوخالی ذہن کے ساتھ سنتی رہی۔

' دشمصیں اپناخیال رکھنا جا ہیے،اس طرح کی لا پروائی تمھارے لیے مناسب نہیں ہے۔'' وہ چپ جاپ ان کا چیرہ دیکھتی رہتی۔

آ تکھیں بند کیےاس نے اپنی پوری زندگی کود کیھنے کی کوشش کی ،کون ہی چیز کہاں غلط تھی اس ہے کب کون سی غلطی ہوئی تھی .....غلطی؟ کیا واقعی

مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔زندگی میں جسCode of ethics (اخلاقی قدروں) کولے کرمیں چکتی رہی، کیاوہ غلط تھا؟ اوراب....اب میں کس سے کون تی اخلاقیات کی بات کرنے کے قابل رہی ہوں۔اس نے تکلیف سے سوچا۔

اس نے اپنی آئکھیں کھول دیں۔تلاوت کی جار ہی تھی اور کرنے والے سے وہ اچھی طرح واقف تھی اوروہ یہ بھی جانتی تھی کہ ابھی چندمنٹوں کے بعد بیآ وازاہے جگارہی ہوگی ، وہ مندھی آئکھول کورگڑتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے۔منہ پر ہاتھ رکھ کراس نے جماہی کوروکا۔ // http://

" نیانبیں ڈیڈی کس طرح اتنی صبح اٹھ جاتے ہیں یا شاید بدرات کوسوتے ہی نہیں۔"

اس نے بیڈے اترتے ہوئے تجزید کیاساتھ والے بیڈے اس نے عدیلہ کو چنجھوڑ کراٹھایا پھروہ اٹھ کراپنے کمرے سے باہرآ گئی۔ ''وری گڈ! آج تو بغیر جگائے ہی بیداری ہوگئی۔''میجرعالم جاوید نے اپنی بٹی کو جماہیاں لیتے ہوئے کمرے سے باہرآتے دیکھ کرکہا۔

'' ہاں تو میں نے سوچا،اس سے پہلے کہ آپ اندر آئیں۔ میں خود ہی آ جاؤں۔'' وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ''اباتیٰ ہمت کر لی ہے تواٹھواور وضوکر کے نماز بھی پڑھاو'' انھوں نے قر آن پاک بند کرتے ہوئے اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ

کے بغیراٹھ گئی۔ وہ میجرعالم جاوید کی سب سے بڑی بیٹی تھی اس سے چھوٹی عدیلے تھی اور پھر دوجڑ واں بھائی۔ وہ صرف ان کی بڑی بیٹی ہی نہیں تھی ، بلکہ ان کی

بہت زیادہ لاڈ لی بھی تھی۔اس کے مزاج میں میٹرک میں آنے کے باوجود بہت زیادہ بچینا تھااوراس کی بنیادی وجہ میجرعالم جاوید کالاڈ پیارتھا۔ بچین میں میجرعالم جاوید جب بھی گھر پر ہوتے وہ ان کی گودمیں چڑھی رہتی ۔اس کا اب بھی یہی حال تھاجب تک وہ گھرپر رہتے ۔وہ سائے کی طرح ان

کے ساتھ گلی رہتی۔وہ ماں کے بجائے اپنا ہر کام باپ ہے کروانے کی عادی تھی۔ کتابوں پر کور چڑھانے کا کام ہو۔ کیج باکس تیار کروانا ہویا پھر بال سنوارنے کا خالص زنانہ کام امیدایے سارے کام باپ ہے ہی کرواتی تھی اور شایداس عادت کوڈ النے میں بھی بڑا ہاتھ میجرعالم جاوید کا ہی تھا۔

انھوں نے بچپن سے ہی اس کا ہر کا مخود کیا تھا اور اب بیرحالت ہوگئ تھی کہ اپنی ماں کی ناراضی کے باوجود وہ سارے کام باپ سے ہی کرواتی۔جب عالم جاویدا یکسرسائز پر گئے ہوتے توامید کےسواکسی کومشکل پیش نہیں آتی تھیصرف وہتھی جوا پناہرکام روروکر کیا کرتی تھی کیونکہ اسے عادت ہی نہیں

تھی کوئی دوسرابھی اس کا کوئی کام کرتا تو وہ مطمئن نہ ہوتی جس کا نتیجہ بیہوتا کہاس کی امی خفا ہوکراس کا کوئی کام نہ کرتیں اور بیٹ مین کوبھی منع کر

باپ کے دالیں آنے پروہ بیسب کچھ باپ کو بتاتی اور وہ اگلے گئی دن جیسے تلافی کےطور پراس کا حچھوٹے سے چھوٹا کا م بھی خود ہی کرتے .

امید نے اپنے باپ کو بہت مذہبی دیکھا تھا۔ وہ با قاعدہ پانچ وفت کی نماز پڑھا کرتے تھےاور بہت چھوٹی سی عمر میں انھوں نے اسے بھی نماز

کی عادت ڈال دی تھی۔وہ ساتھ رکھتے ہوئے اسے مذہب کے بارے میں بہت کچھ بتایا کرتے تھے۔وہ کچھ باتوں کو بمجھ جاتی کچھ کو بمجھ نہ پاتی مگر غاموثی سے نتی رہتی http://kitaabghar.com http://kitaabgha

زندگی بہت پڑسکون انداز میں گزررہی تھی۔ اِمیدنے ان دنوں بہت اچھے نمبروں سے میٹرک کرتے ہوئے ایف ایس میں میں داخلہ لیا تھا، جب اے گھرے ماحول میں کچھ بجیب ی تبدیلیاں محسوں ہوئی تھیں۔امی اور ڈیڈی یک دم بچھے بچھے نظر آنے لگے تھے۔اس نے امی کوئی دفعہ آنسو

بہاتے دیکھا۔ڈیڈی بھی بہت پریشان نظر آنے لگے تھے۔ان کی شوخی اور شکفتگی بیک دم ماند پڑگئی تھی۔اس نے کئی بارا می اورڈیڈی سےان کی پریشانی کی وجہ یو چھنے کی کوشش کی مگروہ ہوئی عمر گی ہے ٹال گئے۔

> پھرایک دن میحرجادیدعالم نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لےلیا۔ «جشهیں آج کچھ ضروری باتیں بتانی ہیں امید۔"

اسے ان کی آ واز میں کوئی بہت ہی غیرمعمولی چیزمحسوں ہوئی تھی جس نے اسے خوفز دہ کر دیا تھامدھم آ واز میں سر جھکائے انھوں نے اسے بتایا

تھا کہ میڈیکل چیک اپ کے دوران ان کے دماغ میں تین جگہ ٹیومر کی شخیص ہوئی ہے۔ ڈاکٹر زنے اٹھیں فوری طور پر آپریشن کا کہا ہے۔اسے زندگی میں بھی اتنا خونے نہیں آیا تھا۔ جتنااس نے اس وقت باپ کا چہرہ و مکھتے ہوئے محسوں کیا۔ http://kitaabahar.c

''میرے پاس کوئی راستنہیں ہے، آپریشن کرواؤں تب بھی بھینے کے جانسز بہت کم ہیں نہ کرواؤں تب بھی چند ماہ کے اندرمیری بینائی ختم ہو جائے گی۔'' پھرشایدان کی آواز بھاری ہوگئے۔وہ پلکیں جھپکے بغیر بے یقینی کے عالم میں ان کا چیرہ دیکھتی رہی۔

''تم گھر میں سب سے بڑی ہو،میرے بعد شھیں ہی میرارول ادا کرنا ہے۔میری ذمہ داریاں اٹھانی ہیں شھیں بہت بہا در بنتا ہوگا۔''اس کا باپ آہستہ ہستاس سے کہدرہاتھا۔ ہی پیشکش کتاب کھر کی پیشک

''مگر میں، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی ؟''

'' کرلوگی،سکھ جاؤگی....کرنا پڑے گا ورنہ گھر کا کیا ہوگا۔ مجھے آ رمی ہے ریلیز کیا جار ہاہے۔ آنے والے دن بہت مشکل ہو جا ئیں گے، خاص طور پرتمھارے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے تہ ہاری امی کہدرہی تھیں کہ میں بیسب کچھ تھیں نہ بتاؤں تم سن نہیں سکو گی مگر تمھیں بتانا بہت

ضروری تھا۔تم میرے بعد گھر میں سب سے بڑی ہو۔ میں نے تمہاری امی سے کہا کہتم بہت بہا در ہوتم سب پچھ بچھ جاؤگی۔'' اس کی آنکھوں میں آنسوآ گئے تھے۔ گھٹی گھٹی آ واز میں اس نے باپ سے کہا۔ ''امی ٹھیک کہتی ہیں میں بہادر نہیں ہوں۔''

انھوں نے جواب میں پچھنیں کہاتھا، وہ صرف خاموثی ہےاہے دیکھتے رہے تھے۔امید کواپناو جود پکھلتا ہوامحسوں ہوا تھا۔ "صرف میرے باپ کے ساتھ بیسب کچھ کیوں ہوا؟ وہ تو ..... "اس کے دل میں بے اختیار شکوہ آیا تھا۔

طرح پھوٹ پھوٹ کررونے گلی تھی۔

'' زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے امید .....!اگر رونے سے تقدیر بدلی جاسکتی تو یہاں ہرانسان رور ہاہوتا.....تمہاری طرح۔''انھوں نے بائیں

ہاتھ سے اس کے گالوں پر بہتے ہوئے آنسوصاف کیے تھے۔

'' برخض زنده رہنا چاہتا ہے ۔۔۔ مگریہا ہے ہاتھ میں نہیں ہوتا ۔۔۔۔ میرے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔''وہ بے اختیار باپ سے لیٹ گئ۔

''گر مجھے یقین نہیں آ رہا۔۔۔۔ آپ کی باتوں پر مجھے یقین نہیں آ رہا۔۔۔۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے۔۔۔۔ بیسب ہمارے ساتھ کیسے ہوسکتا ہے۔۔۔۔ہم

آپ کے بغیر کیا کریں گے۔''

وہ پچکیوں سے رور ہی تھی۔میجرعالم جاوید کی آئکھیں بھیگنے گئی تھیں۔وہ کتنی دیرروتی رہی تھی۔اسے یادنہیں صرف اتنایاد ہے کہ جب اس کے

آ نسو تھے تھے تواس کے باپ نے ایک بار پھرا سے بہت کی تھیں۔

وہ رات اس کی زندگی کی سب سے بھیا تک راتوں میں سے ایک تھی۔وہ ایک لمجے کے لیے بھی اپنی آئکھیں بند نہ کرسکی تھی۔کیاسب پچھاس

طرح اتنی آ سانی سے ختم ہو جائے گا۔میرا گھر میرا باپ اور پھر میں ..... میں کیا کروں گی؟ میں تو ..... میں نے تو بھی اپنے باپ کےعلاوہ پچھے، کیا

ہونے والا ہے؟ کیوں ہونے والا ہے؟ میرے ساتھ ہی کیوں؟ ہمارے ساتھ کیوں؟ اسے یا نہیں صبح کب ہوئی تھی۔اسے صبح ہونے کا احساس

صرف تب ہوا تھا جب اس نے اپنے باپ کی تلاوت کرتی ہوئی آ واز سی تھی ہمیشہ کی طرح مطمئن \_پڑسکون .....وہ آ واز س کرایک بار پھر بچوں کی

ا گلے بی دن وہ کالج نہیں گئی۔ا گلے بی دن اس نے روتے ہوئے گزارے۔میجرعالم جاویداسے ہرروزاپنے پاس بٹھا کرسمجھایا کرتے تھے

پھرآ ہت،آ ہت،وہ سنجلنے گئی تھی یا کم ان کم اس نے باپ پریہ نظاہر کرنا ضرور شروع کر دیا کہوہ ناریل ہونے لگی ہے۔اب وہ ان کےسامنے نہیں روتی تھی

ان سے حچیپ کرروتی تھی۔اس نے کالج جانا بھی شروع کردیا تھا۔اس کی زندگی سے شوخی اور بچپنا کیک دم غائب ہو گیا تھا۔اسے آنے والی ذمہ دار یوں کا احساس ہونے لگا تھا۔ان کے پاس کوئی ذاتی یا خاندانی گھرنہیں تھا نہ ہی کوئی مناسب بینک بیلنس اور آ رمی سے ریلیز ہونے کے بعد بھی

مالی حالات میں کوئی زیادہ بڑی تبدیلی نہیں آ سکتی تھی صرف یہی ہوسکتا تھا کہ وہ لوگ کوئی چھوٹا موٹا گھریا فلیٹ خرید لیتے اور پچھرقم فکس ڈیازٹ کروا دیتے مگر زندگی گزارنے کے لیے بہت می دوسری چیزوں کی ضرورت تھی .....وہ چیزیں کہاں ہے آتیں اورسب کچھٹل بھی جاتا تب بھی ..... باپ

کہاں سےملتا.

ا گلے چند ماہ اس کے لیے کچھاورمشکل ہو گئے ..... وہ آ ہتہ آ ہتہ اپنے باپ کوختم ہوتے دیکھر ہی تھی۔میجر عالم جاوید آ پریشن نہیں کروانا عاہتے تھے۔

''میں زندگی کے جتنے دن ہوش کے عالم میں تم لوگوں کود کیوسکتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی زندگی کواور مختصر کرنانہیں چاہتا۔'' انھوں نے آ پریشن کروانے سے اٹکارکرتے ہوئے کہا تھا۔ کسی نے دوبارہ اس پراصرار نہیں کیا تھا۔ امیدکو بھی بیخیال نہیں آیا تھا کہ باپ کےسرمیں ہونے والا

بھی بھار کا در دکسی اتن تھین بیاری کا نتیجہ بھی ہوسکتا ہے۔ان کےسر میں در دہوتا وہ کوئی غیبلٹ لیتے اور سب کچھ ٹھیک ہوجا تا اوراب۔

http://www.kitaabghar.com

میحجرعالم جاویدآ پریشن سےصرف اس لیےخوفز دہ تھے کہان کی زندگی اورمختصر ہوجائے گی تگران کی زندگی کوا تناہی مختصر ہونا تھا۔ان کی موت

کس قدر پر سکون طریقے ہے ہوگی بیکوئی نہیں جانتا تھا۔ایک رات نیند کے دوران وہ بڑی خاموثی ہے دنیا کوخیر باد کہہ گئے تھے۔

ا ہے اچھی طرح یا دتھا کہان کی موت کے بعد کتنے ہی دن وہ سب خود کویقین نہیں دلا پائے تھے کہ وہ ابنہیں ہیں ہر وفت انھیں یونہی لگتا تھا

جیسے وہ ابھی آ جا کیں گے یا جیسے وہ وہیں موجود ہیں مگر پھر آ ہستہ آ ہستہ ان سب نے حقیقت سے مجھوتا کرلیا تھا۔

امیدنے ایک میچیو رلزکی کی طرح گھر کی ذمہ داریاں سنجال کی تھیں۔ باپ کے ایک دوست کی وجہ سے انھیں آ رمی کی طرف سے دیے گئے گھر

میں کچھاور عرصہ رہنے کا موقع مل گیا تھا۔

اس زمانے میں صرف ایک شخص تھا جس نے ہرقدم پراس کی مدداور رہنمائی کی تھی اور وہ جہاں زیب تھا۔ شایداس کی اور اس کی فیملی کی مدد

جہاں زیب اس کے والد کے ایک دوست کا بیٹا تھا اور ان کے ساتھ ان لوگوں کے بہت گہرے تعلقات تھے۔ دونوں گھر انوں میں بہت

زیادہ آنا جانا تھا۔ جہاں زیب کے والدایک بزنس مین تھے اور وہ مستقل طور پر راولپنڈی میں مقیم تھے جبکہ امید کے گھر والے مختلف شہروں میں گھو متے

رہتے اور ہر بار جب بھی چھٹیوں میں وہ راولپنڈی آتے تو پھرتمام چھٹیاں دونوں گھرانے تقریباً اکتھے ہی گزارتے تھے جہاں زیب اس سے حیار پانچ سال بڑا تھااوراس کے مزاج میں بھی اتنی ہی شوخی تھی جنتنی امید میں ،وہ بہت جلد ہی امید میں دلچپی لینے لگا تھااور یہ بات دونوں خاندانوں میں

چھپی نہیں رہی تھی مگراس پرکسی نے اعتراض کرنے کے بجائے ان دونوں کی نسبت طے کر کے ان کی پیندید گی کو قبولیت بخش دی تھی۔وہ اس وقت میٹرک کررہی تھی جب جہاں زیب سے اس کی نسبت طے ہوئی تھی اوروہ اس نسبت پر بہت زیادہ خوش تھی ۔نسبت طے ہونے کے بعد جہاں زیب

ہفتے میں دوتین بارا سے راولینڈی سےفون کیا کرتا تھا۔ میجرعالم جاوید کی علالت کے دوران بھی جہاں زیب اوراس کی قیملی سے ان کے تعلقات اتنے ہی گہرے تھے۔ وہ لوگ راولپنڈی سے ہر

و یک اینڈ پر عالم جاوید کی عیادت کے لیے آتے۔ جہال زیب کے والداصرار کرتے کہ عالم علاج کے لیے باہر چلا جائے مگر میجر عالم جاویدان کی بات کونظرا نداز کردیتے ،امریکہ میں علاج بہت مہنگا تھا۔وہ اگرا پناسب کچھڑ کے کرباہر چلے بھی جاتے تب بھی ان کے پاس کوئی گارنٹ نہیں تھی کہان کا

آ پریشن کامیاب ہوگا اور تب ان کے گھر والے کیا کرتے وہ انھیں فٹ یاتھ پرلا بٹھا نانہیں جا ہتے تھے۔ جہاں زیب کے والدانھیں اپنے خرج پر باہر تجیجنے کی آ فربھی کر چکے تھے مگر میجر عالم جاوید نے بیرآ فربھی ٹھکرادی وہ ان سے قرض لینا چاہتے تھے نہ ہی احسان کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ

سےان کی بیٹی کے ستقبل پر کوئی اثر پڑے۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان لوگوں نے اس طرح ان ہے اپنے را بطے قائم رکھے تھے۔ جہاں زیب ان دنوں گریجویشن کرنے کے بعد مزید

تعلیم کے لیے باہر جانے کی تیاریوں میں مصروف تھالیکن اس کے باوجود وہ تقریباً ہرویک اینڈیراس کے پاس آتااور ہرروزفون کیا کرتا۔اس کی تسلیوں اور دلاسوں نے زندگی کے ایک مشکل مرحلے پراس کی بہت مدد کی تھی۔ جہاں زیب کے لیے اس کی محبت اور گہری ہوتی گئی تھی۔ پھروہ اس سے بہت سے وعدے کر کے باہر چلا گیا تھااور باہر جا کراس نے اپنے سارے وعدے پورے کیے بتھےوہ با قاعدگی ہےاہے خطالکھتا تھااور وقتاً فو قتاً

فون بھی کرتار ہتا۔

اس نے جہاں زیب کے جانے کے بعدایف ایس کی کرلیا تھا۔ایف ایس کی میں اس کے بہت اچھے نمبر تھےوہ جا ہتی تو میڈیکل کالج میں جا

سکتی تھی مگروہ اتنے زیادہ اخراجات نہیں اٹھاسکتی تھی۔ جہاں زیب کے والد نے انھیں راولپنڈی میں ایک چھوٹا مگر بہت اچھا گھر تلاش کر دیا تھا، اپنے

باپ کی وفات کے بعدان کے مختلف فنڈ زکی رقوم سے انھوں نے وہ گھر خریدااور راولپنڈی شفٹ ہو گئے۔

اب ان کے پاس بہت زیادہ رقم نہیں رہی تھی امید کے پاس اس کے سوائے کوئی جیارہ نہیں تھا کہ وہ اپنی تعلیم چھوڑ دےاور کوئی جاب کر کے اپنی قیملی کوسپورٹ کرنے کی کوشش کرےاس نے یہی کیا تھا۔ کچھ عرصہ وہ راولینڈی میں مختلف جابز کرتی رہی۔ پھروہ بہتر مواقع کی تلاش میں لا ہورآ

انٹرتک تعلیم اسے کوئی بھی اچھی جابنہیں دلاسکتی تھی۔ یہ بات وہ اچھی طرح جان چکی تھی ،اس لیے اس نے پرائیویٹ طور پر بی اے کی تیاری شروع کردی تھی۔اس زمانے میں اس نے بہتیرے کام کیے تھے،اس کا دن صبح پانچ بجے سے شروع ہوتا اور رات گیارہ بارہ بج ختم ہوتا، آٹھ بج

تک وہ خود پڑھتی پھر تیار ہوکراس آفس چلی جاتی جہاں وہ ریسپشنسٹ کےطور پرتین بجے تک کام کرتی تھی تین بجے وہاں سے فارغ ہوکروہ ٹیوشنز پڑھانے چلی جاتی۔رات آٹھ بجے تک وہ مختلف جگہوں پر ٹیوشنز پڑھاتی اور پھر ہاشل چلی آتی۔ جہاں آنے کے بعدوہ ایک بار پھر کتابوں میں گم ہو جاتی۔اتنے بہت سے کام کرنے کے بعد ہی وہ اس قابل ہویاتی تھی کہ ہر ماہ اپنے گھر والوں کو پچھ معقول رقم بھجوا سکے جنھیں اس کی ضرورت تھی۔

چوبیں گھنٹے ایک مشین کی طرح کام کرنے کے باوجودوہ ناخوش نہیں تھی۔وہ ہروقت پرسکون اور مطمئن رہتی تھی۔'' بیسب پچھ صرف چندسال کے لیے ہے، پھر جہاں زیب آ جائے گا اور سب کچھٹھیک ہوجائے گا۔ میں تب تک اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو پچکی ہوں گی اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزاریں گے۔''وہ ہر ہفتے جہال زیب کی طرف سے ملنے والے خط کو پڑھ کرسوچتی۔

اس کی روم میٹ عقیلہ بھی جہال زیب کے بارے میں جانتی تھی۔

''تم بہت کی ہوامید! تمہارامنگیتر بہت اچھا ہے۔ مجھے حیرانی ہے کہ باہر جا کربھی وہ شمصیں یادر کھے ہوئے ہے۔اس طرح لیٹرز اور کارڈ ز

عقیلہ اس کے با قاعد گی ہے آنے والے خطوط اور کارڈ زکود مکھ کر کہتی۔وہ مسکرا کراس کی باتیں سنتی رہتی اور اسے خود پر رشک آتا ہاسٹل میں اس کے ساتھ والے کمرے میں بھی اس کے مثلیتر کو ڈسکس کیا جاتا تھا۔ وہاں بھی اس پررشک کیا جاتا تھا۔سارے دن کی مصروفیت کے بعداس کے

پاس سکون کے لیے واحد چیز اس کے خط اور کارڈ زہی ہوتے تھے وہ کچھ دیران کے ساتھ مصروف رہتی اور پھر حیرت انگیز طور پر پرسکون ہوجاتی۔ مہینے میں ایک دوبار وہ راولپنڈی جاتی۔ویک اینڈ وہاں گزارتی اور پھرمطمئن ہوکرواپس آ جاتی۔ جہاں زیب کے والدنے اسے بہت دفعہ کہا

تھا کہوہ کوئی کام نہ کرے۔وہ اس کے گھر کے اخراجات، برداشت کر سکتے ہیں مگروہ پنہیں چاہتی تھی۔وہ اپنی فیملی کے لیےسب پچھٹود ہی کرنا چاہتی

تھی۔وہ پنہیں چاہتی تھی کہ جس گھر میں اسے کل کو بہو بن کر جانا ہے اس کے گھر والے پہلے ہی ان کے احسانوں تلے دب جائیں۔ '' ٹھیک ہے محنت کرنا پڑ رہی ہے زندگی قدرے مشکل ہے۔ آ سائٹیں نہیں رہیں، مگر عزتِ نفس تو ہے ناں مجھے جہاں زیب کی فیملی کے

سامنےنظریں جھکانا پڑتی ہیں نہ ہاتھ پھیلا نا پڑتا ہے۔'' وہ سوچتی اور مطمئن ہوجاتی http://kitaabghar.co

بی اے کرنے کے بعداس نے پچھے کمپیوٹر کورس کیےاورا کی فرم میں کمپیوٹر آپریٹر کےطور پر کام کرنے گئی۔اس کے دوران دونوں بھائی میٹرک

میں تھے۔ جہاں زیب باہر سے اسے تسلیاں دیا کرتا تھا کہ ان کے گریجویشن کرتے ہی وہ انھیں باہر بلا لے گا۔ وہ سوچتی میڅخص میرے لیے کیا کیا کرےگااور میںاس کااحسان کس طرح اتاروں گی۔وہ اسے خط میں یہی لکھودیتی۔اس کا جواب آتا۔

''میں احسان نہیں کرتا۔۔۔۔محبت کرتا ہوں۔'' وہ اس کا جواب پڑھ کرسوچتی زندگی کوئی اندھا کنواں نہیں ہے اس میں بہت روشنی بہت

http://kitaabghar.com http://kitaab

ان ہی دنوں وہ اپنی تعلیم ختم کر کے واپس پاکستان آ گیا تھا۔ پاکستان آنے کے چنددن بعدوہ ہاشل اسے ملنے آیاوہ پہلے سے زیادہ شاندار ہو

''امید! ہمیں کی ریسٹورنٹ میں چلنا چاہیے۔ یہاں بیٹھ کرتو ہم باتیں نہیں کر سکتے۔'' وہ راولپنڈی سے اپنی کارساتھ لایا تھااوراب اس سے

اصرار کررہاتھا کہوہ اس کے ساتھ چلے۔ http://kitaabghar.com http://kita '' د نہیں جہاں زیب! ہمیں باتیں کرنی ہیں تو ہم یہاں بیٹے کر بھی کر سکتے ہیں۔ باہرتمھارے ساتھ جانا مناسب نہیں میں جب سے یہاں رہ

رہی ہوں کسی کے ساتھ باہز ہیں گئی ابتمھارے ساتھ جاؤں گی توسب کی نظروں میں آ جاؤں گی۔'' اس نے معذرت کرلی۔'' تو آ جاؤ نظروں میں کیا فرق پڑتا ہے؟'' وہ بےحدلا پروائی سے کہدر ہاتھا۔امیدنے حیرانی سےاسے دیکھا۔

'' فرق پڑتا ہے جہاں زیب مجھے فرق پڑتا ہے کیونکہ مجھے پہیں رہنا ہے۔''

' دشمھیں ساری عمرتو یہاں نہیں رہنا۔ جتنارہ چکی ہوکافی ہےاب میں آ چکا ہوں اور میں شادی کرنا جا ہتا ہوں پھرشمھیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔'اس کے چیرے کارنگ تھوڑ ابدل گیا۔

''وہ ٹھیک ہے کیکن پھر بھی میں جب تک یہاں رہنا چاہتی ہوں۔اچھ طریقے سے رہنا چاہتی ہوں۔''امیدنے بات بدلنے کی کوشش کی۔ ''ا تناقدامت پرست بننے کی ضرورت نہیں ہےامید! میراخیال تھا کہتم اب تک کچھ لبرل ہو چکی ہوگی مگرتم .....خیراس بحث کوچھوڑ وفی الحال

تو میرے ساتھ چلو۔ میں صرف تمھارے لیے راولپنڈی سے گاڑی پرلا ہورآیا ہوں۔''

''جہاں زیب! پیٹھیکنہیں ہے۔اس وقت ویسے بھی شام ہورہی ہےاورتمھارے ساتھ پھرنا شمھیں مجھنا جا ہیے میرے پراہلم کو۔''امید نے مسربرہ فیر اہے تمجھانے کی کوشش کی۔ "اس میں پرابلم والی کون ی بات ہے۔ میں تمہارامنگیتر ہوں تم بتادیناہاشل میں سب کو۔"

'' يهال ہراؤ كى كسى كے ساتھ جاتے ہوئے اے كزن بتاتى ہے يا منگيتر۔اس ليے ميرے يہ كہنے ہے كوئى زيادہ فرق نہيں پڑے گا۔'' ''امیدایه بهت فضول بات ہے۔ شمعیں میری خواہش کا احترام کرتے ہوئے میرے ساتھ چلنا چاہیے۔''جہاں زیب کا موڈ یک دم بگڑنے

لگا تھا،امید حیران ہورہی تھی جہاں زیب بھی اس طرح ضدنہیں کیا کرتا تھا۔راولپنڈی میں ان کی منگنی کے بعدان کے درمیان روزانہ فون پر بات ہوتی اوروہ اکثر ان کے گھر آیا کرتالیکن اس نے اس طرح بھی اسے باہر چلنے کے لیے کہا تھا نہ ہی ایی کسی بات پر بھی ضد کی تھی اوراب وہ ناراض ہو

ر ہاتھا۔امیدکواس کے رویے سے عجیب ہی البھین ہونے لگی تھی۔اس کے سلسل اصرار کے باوجودوہ اس کے ساتھ نہیں گئی وہ بہت مشتعل ہوکر وہاں ہے گیا تھا۔

امید پریشانی کے عالم میں اپنے کمرے میں واپس آگئی۔ '' کیا ہوا ہے بہت پریشان لگ رہی ہو۔' عقیلہ نے اس کے چہرے کے تاثر ات سے اس کی پریشانی کو بھانپ لیا۔

' د نہیں، کچونہیں۔'' وہ اپنے بیڈرپر بیٹھ گئی۔

''تم جہاں زیب سے ملنے گئے تھیں مل لیں؟''عقیلہ نے غور سے اس کا چیرہ دیکھتے ہوئے یو چھا۔ "بال-"

'' کوئی جھگڑا ہو گیاہے؟''

"بإل-" " کیا ہوا؟"

''عقیلہ!وہ مجھے باہر لے جانا حیاہ رہاتھا۔''

"تو؟"عقیلہنے بہت پرسکون انداز میں جواب دیا۔ "تو ..... توبيك مين في الكاركر ديا-"

'' یٹھیکنہیں ہے۔اس طرح اس کے ساتھ باہر جانا۔'' '' کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ وہ تمہارامگلیتر ہے۔اتنے سالوں کے بعد باہر ہے آیا ہے۔''

''گرییفلط ہے عقیلہ!'' وہ تقریباً چلاپڑی۔'' ہاٹل میں سب لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے اور میرے گھر والوں کو پتا چلتا تو وہ کیامحسوں

'' ہاسٹل میں رہنے والوں کی پر واکرنے کی شمصیں ضرورت نہیں ہے۔وہ جو چاہیں اٹھیں سمجھنے دو۔ جہاں تک گھر والوں کی بات ہے تو تمہار

http://www.kitaabghar.com

ايمان أميد اورمحبت

''اس کیے تو میں بیدھوکانہیں کرنا چاہتی ۔ان کااعتاد تو ڑنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں ۔''اس نے صاف انکار کیا۔

''جہاں زیب بالکل صیح ناراض ہواہے تمھار ہے جیسی لڑکی کے ساتھ یہی کرنا جا ہے۔وہتم سے محبت کرتا ہے اورتم .....تنہ سیس بھی ہاسٹل کی فکر

ہوتی ہےاور بھی گھر والوں کی اپنی کیوں نہیں سوچتیں تم؟''

"كيامطلب بيتهارا؟"

گھر والوں کو کیسے پتا چلے گا۔وہ توراولپنڈی میں ہیں۔''

''مطلب بالکل واضح ہے۔وہتمہارامنگیتر ہے۔شمعیں اس کی خواہشات کواولیت دینی چاہیے۔وہشمعیں اگراپنے ساتھ باہر لے جانا جاہ رہا تفاتواس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے۔''

"'بری بات ہے ....میرے ڈیڈی نے جہال زیب کے ساتھ منگنی ہونے کے بعد ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ وہ فون کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس ے بات کرلیا کرومگراس کے ساتھ شادی سے پہلے بھی باہرمت جانا۔''

عقلہاس کی بات پر عجیب سے انداز میں ہنسی۔

' دخمھارے ڈیڈی بہت عرصہ پہلے مرچکے ہیں جولوگ مرجاتے ہیں۔ان کے اقوال زریں دہرانے اوران پڑممل کرنے کے بجائے زندہ

لوگوں کی خواہشات کے بارے میں غور کرنا جا ہے۔''امید کواس کی بات پر دھچکالگا۔اے تو قع نہیں تھی کہ وہ اس کے باپ کے بارے میں اتنی بے http://kitaabghar.com http://kitaabgh

'' مجھے دیکھو، میں بھی شفق کے ساتھ باہر جاتی ہوں، حالا تک ہم دونوں کی تو کوئی منگٹی نہیں ہوئی تمھار نے نظریات کے لحاظ سے تو میں بھی ایک برى لاكى مون، ہے نا؟ "وة سمجة نيس يائى وه طنز كررى تقى يا .....

'' وہ تہ ہاراا پنا فیصلہ ہے، میں دوسروں کے کر دار کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتی ،گراینے لیے مجھے میرکر نااح پھانہیں لگتا۔''

'' کیوں اچھانہیں لگتا۔نو سال سے وہ تہارا مگیتر ہے۔تمہاری اپنی مرضی سے وہاں مثلّیٰ ہوئی ہے۔اپنے ڈیڈی کے فرمان اگر بھول جاؤ تو بتاؤ کہاس کے ساتھ باہر جانے میں کیا حرج ہے۔وہ شمصیں کھا تونہیں جائے گا۔اگرتم اسے فون کرسکتی ہو.....خطاکھ سکتی ہوتو

پھراس کے ساتھ باہر جانے میں کیاحرج ہے انسان میں منافقت نہیں ہونی جا ہے۔'' وہ اسے پتانہیں کیا جنار ہی تھی کچھ کہنے کی بجائے وہ خاموثی ہےاپنے کمرے سے باہرنگل آئی۔لان میں بہت دیریتک وہ اضطراب اور بے

چینی کے عالم میں شہلتی رہی تھی۔ پھرا جا تک اس نے عقیلہ کواپنی طرف آتے دیکھا۔ ''تسمحیں کب سے ڈھونڈر ہی ہوں ، بتا تو جا تیں کہلان میں بیٹھوگی۔ جہاں زیب کی کال آئی ہے میرے موبائل پر ، وہ کچھ دیر بعد دوبارہ کال

اس نے اطلاع دی۔وہ بےاختیارخوش ہوئی۔اس کا مطلب ہے کہاس کا غصہ کم ہوگیا ہے۔وہ جہاں زیب کی عادت جانتی تھی۔عقیلہ کے

۔ ساتھ وہ کمرے میں آگئی تھی۔ پندرہ منٹ بعد جہاں زیب کی کال آئی تھی۔اس کا غصہ واقعی ختم ہو چکا تھا۔اس نے امید سےاپ تلخ رویے کے لیے

معذرت کی۔امیرنے کھلےدل سےاسےمعاف کردیاتھا۔ ''اس و یک اینڈ پرتم راولپنڈی آسکتی ہو؟'' وہ پوچھر ہاتھا۔

''میرےگھروالے تمھارےگھر آنا چاہ رہے ہیں۔ میں بھی ان کے ساتھ آؤںگا۔ یہاں نہیں تو چلووہاں توملا قات ہوہی سکتی ہے۔''

" ٹھیک ہے۔ میں راولینڈی آ جاؤں گا۔"اس نے بڑی خوشی سے ہامی بھرلی۔ . فون بندکرتے ہی عقیلہ نے اس سے کہا۔''تم بہت کی ہوامید کے تعصیں جہاں زیب جیسا شخص ملاہے، ورنہ کوئی دوسراشخص تو ، مجھے لگتا ہے، وہ ۔

واقعی تم ہے بہت محبت کرتا ہے۔"http://kitaabghar.com http://kitaab امید، عقله کی بات پرفخر بیانداز مین مسکرائی۔

'' ہاںاس میں تو کوئی شک نہیں کہوہ مجھ ہے محبت کرتا ہے۔وہ میری بات سمجھ لیتا ہے۔''وہ کہتے ہوئے کھانا لینے کے لیےمیس میں چلی گئی۔

و یک اینڈ پروہ راولپنڈی آ گئی۔رات کو جہاں زیب اپنے گھر والوں کے ساتھ آیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کی خوش مزاجی اپنے عروج پڑھی۔

''میریامی آج تاریخ طے کرنے آئی ہیں۔''وہ اس کے کمرے میں آ کراہے بتانے لگا۔ '' کیا؟''وہ تقریباً چلاآٹھی۔ ''اتنىجلدى۔''

'' بیاتی جلدی ہے؟ شمصیں یا در کھنا جا ہے کہ ہماری منگنی ہوئے آٹھ نوسال ہو گئے ہیں۔اب ویسے بھی میں آیا ہی سیٹل ہونے کے لیے ہوں جاب کررہا ہوں۔ ظاہر ہے مجھے گھر توبسانا ہی ہے۔''

''گر جہاں زیب! مجھ پرابھی بہت ی ذ مہداریاں ہیں،میری بہن اور بھائی ابھی۔''اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ ''یاراتم اپنی فیملی کے بارے میں فکر مندمت ہو۔ میں سپورٹ کرسکتا ہوں آٹھیں، میری بے بہت اچھی ہے جتنی رقم کے لیےتم دوسرے شہر میں رہ کرسارا دن کام کرتی ہو۔اتنی رقم میں بہت آ سانی ہے دےسکتا ہوں....اس لیے شھیں اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں

ہے۔''وہ بہت مطمئن تھا۔ ''میں پنہیں چاہتی جہاں زیب کہتم میری فیملی کوسپورٹ کرو۔ یہ کام مجھےخود کرنا ہے کیونکہ وہ میری ذ مدداری ہیں تمہاری نہیں۔ میں انھیں تم پریاکسی دوسرے پر بوجھ بنانانہیں جا ہتی۔''وہ اس کی بات پر سنجیدہ ہوگئ۔

"وه مجھ پر بوجھنیں ہوں گے۔تمہاری فیلی کے ساتھ ہارے کیے تعلقات ہیں، یتم اچھی طرح جانتی ہواور ویسے بھی جب تمھارے بھائی ايمان أميد اورمحبت ۔ آپنے پیروں پر کھڑے ہوجا ئیں گےتو پھرانھیں ہم ہے کچھ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی صرف چندسال ہی کی توبات ہے۔''

''نہیں چندسال کے لیے بھی نہیں .....میں نھیں تمہاراا حسان مندنہیں بنانا چاہتی ۔تم پہلے ہی میرے لیے بہت پچھ کر چکے ہو۔''امید نے دو

''امید!میں نےتم پرکوئی احسان نہیں کیا۔ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو۔میں تم سے محبت کرتا ہوں اور جو بھی میں نے کیا۔وہ فرض سمجھ کر کیا

'' پھر بھی میں اپنی قبیلی کو کسی دوسرے کی ذمہ داری بنانانہیں جا ہتی۔''

''اچھاریتو ہوسکتا ہے نا کہتم شادی کے بعد بھی جاب کرتی رہواورا پنی فیلی کوا پنی پے سے سپورٹ کرو۔''جہاں زیب نے بحث ختم کرنے کے "" ليحايك تجويز بيش كى http://kitaabgh

'' کیاتم جاب کی اجازت دے دو گے؟'' وہ کچھسوچ میں پڑگئی۔

'' ہاں، جب تک تمہاری فیملی کوضرورت ہےتب تک توتم جاب کرسکتی ہو۔''جہاں زیب نے فوراً کہاوہ خاموش ہوگئ۔

ڈیڑھ ماہ بعداس کی شادی کی تاریخ طے ہوگئ تھی۔وہ و بیک اینڈ کے بعدوالیس لا ہورآ گئی۔قدرتی طور پروہ بہت پڑسکون اورخوش تھی۔اس کی زندگی کا ایک نیاباب شروع ہونے والا تھا۔اس نے ہاشل کی انتظامیہ کو آگاہ کردیا تھا کہ دواگلے ماہ سے ہاشل چھوڑ رہی ہے ہاشل میں اس کی جن لڑ کیوں سے واقفیت بھی وہ سب بھی جان گئی تھیں کہاس کی شادی ہونے والی ہے۔ جہاں زیب اکثر اسےفون کیا کرتا تھا۔فون پر ہمیشہ کی طرح وہ اس ے اپنی محبت کا اظہار کرتا شادی کے حوالے ہے اپنے منصوبے بتا تا ، کچھدن پہلے کی ہونے والی تلخی کووہ جیسے یکسرفراموش کر چکا تھا۔امید کا خیال تھا کہ شاید دوبارہ وہ اسے بھی باہر ملنے کے لیے نہیں کہے گا مگراس کا خیال غلط تھا۔

**کسنه اور کسن آراء** 

کنه اورکسن آراءاد ورحاضر کی مقبول ترین مصنفه عیمیره احمد ی 4 تحریرون کامجموعه به سیس ایک کهانی حسنه اور ئسن آ راء پہلی بارآ پ کےسامنے آ رہی ہے۔ عمیرہ احمد کا TV کے لئے یہ پہلامنی سیریل بھی تھااوریہ TV کی تاریخ کے مہنگے ترین منی

سیر ملز میں ہےا یک تھا۔۔۔۔۔اپنی تھیم کے لحاظ ہے بیآ پ کو بہت متنازعہ لگے گا۔ مگرانسانی فطرت اس سے زیادہ حیران گن اور متنازعہ ہے۔ کسنه اور کسن آراء بہت جلد کابگر پیش کیا جائے گا جے ناول سیکن میں دیکھا جاسکے گا۔ وہ ایک دن پھر ہاسٹل چلا آیا اوراس نے ایک بار پھراہے اپنے ساتھ چلنے پرمجبور کرنا شروع کر دیا۔وہ دونوں ہاسٹل کے اندر گیٹ کے قریب

وہ ایک دن چرہ س چوہ یا ہورہ ں ہے ایک ہار پر ہوئے ہے ساتھ ہے چر بور س سروں سرویا۔ دہ دودوں ہوں سے سرریت سے ریب لان میں موجود پینچ پر بیٹھے باتیں کررہے تھے۔''جہال زیب! میں نے تم سے پہلے بھی کہاتھا کہ یہٹھیک نہیں ہے میں اس طرح تمھارے ساتھ نہیں جا

عتی http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

''کیوں اب شخص کیا مسئلہ ہے۔اب تو شخصی اس ہاسٹل میں بھی نہیں رہنا میرے ساتھ شادی ہونے والی ہے۔'' ''اسی لیے میں تمھارے ساتھ اس طرح پھرنانہیں جا ہتی۔''

'' کیاتم مجھ پراعتادنبیں کرتیں۔'' ''ملر بقر راعتاد کرتی مدن کیکی اس طرح امریان مجھٹھ کی نہیں ملکا'''

''میں تم پراعتاد کرتی ہوں اکیکن اس طرح باہر جانا مجھے ٹھیک نہیں لگتا۔'' جہاں زیب کچھ دیر خاموثی سے اس کا چبرہ دیکھتا رہا پھراس نے امید کا ہاتھ پکڑ لیا۔امید کو جیسے ایک کرنٹ لگا اس نے آج تک کبھی ایسی

حرکت نہیں کی تھی۔امیدنے بےاختیارا پناہاتھ واپس تھینچ لیا۔ ''جہاں زیب!تم کیا کررہے ہو؟''

'' کیا کرر ہاہوں؟ تمہاراہاتھ پکڑا ہے۔ابتم کہہدو کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔'اس نے تلخ کیجے میں کہاتھا۔ ''میں ایسی لڑک نہیں ہوں جہاں زیب۔''

یں این کری ہیں ہوں جہاں ریب۔ ''اب اپنی پارسائی کے بارے میں وعظ شروع مت کرنا، حیار پانچ سال سے تم اس ہاسٹل میں ہو۔سارا دن مردوں کے ساتھ کام کرتی ہو۔

میرے ہاتھ پکڑنے پرتم نے اس طرح ہاتھ تھینچاہے۔ جہاں کام کرتی ہووہاں پتانہیں کتنے مردوں نے تمہارا ہاتھ پکڑا ہوگا۔''وہ بے بیٹنی سے جہاں زیب کا چہرود کیصنے گئی۔

'' کیا بیالفاظاں شخص نے کہے ہیں جس سے میں محبت کرتی ہوں؟''وہ فق چہرے کے ساتھ سوچ رہی تھی۔ دور بہتا تھے کہ سے بند کریں میں میں میں ایک ایک کیا ہے۔

''میرا ہاتھ بھی کسی نے نہیں پکڑا۔ میں مردول کے ساتھ صرف کام کرتی ہوں اوروہ بھی اس لیے کہ کام کرنا میری مجبوری ہے مگر میں آ وارہ یں ہوں۔''

'' میں نے تم ہے کہا ہے کہ مجھاپی پارسائی کے بارے میں کوئی وعظمت دینا۔ میں سیبھی مان ہی نہیں سکتا کہ مردوں کے ساتھ کا م کرنے والی کوئی لڑکی مکمل طور پر شریف ہواور میں تم ہے تہاری شرافت یا پارسائی کا کوئی شوت ما نگئے نہیں آیا۔ تم کیا کرتی رہی ہو۔ مجھے دلچپی نہیں ہے میں صرف بیر چاہتا ہوں کہ میں تہاراہاتھ بگڑوں تو تم ہاتھ نہ چھڑا واوراگر میں بیرچاہوں کہ میرے ساتھ باہر چلوتو تم بغیر کچھ سوچ سمجھے میرے ساتھ چل پڑو۔ تمہارام مگیتر اور ہونے والے شوہر کی حیثیت سے میں اتناحق تورکھتا ہی ہوں کہتم میری بات ما نواگر کوئی لڑکی ان لوگوں پرنواز شات کر سکتی ہے

جن کے ساتھ وہ کام کرتی ہے تو پھراپنے منگیتر پر کیوں نہیں۔'' وہ اس کی آئکھوں میں آئکھیں ڈالے بڑی بےخوفی ہے کہدر ہاتھاوہ اتنی ہی بے یقینی سے اس کا چبرہ دیکھیر ہی تھی۔ ''تم جانتے ہو جہاں زیب! میں کس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔میرے باپ نے مجھے کیسی تربیت دی ہے پھرتمھارے ذہن میں بیشک

کیوں ہے کہ یہاں آنے کے بعد میں یہاں میرسب پچھ کرتی رہی ہوں۔'اس نے دل گرفتہ ہوکراس سے پوچھا۔

" خاندان سے کوئی فرق پڑتا ہے نہ بی مال باپ کی تربیت ہے ..... آزادی انسان سے بہت کچھ کروادی ہے۔ میں بھی پارسانہیں ہوں۔

ا تناعرصہ باہررہتے ہوئے میں بھی زندگی اپنی مرضی ہے گز ارتار ہا ہوں ہر چیز اپنی مرضی ہے کرتار ہا ہوں۔''

''تم پیسب کرتے رہے ہو گے مگر میں نے ایسا کچھنہیں کیا۔ میں مسلمان ہوں میں نے ایسا کوئی کا منہیں کیا جس پر مجھےتمہارے،اپنے گھر والوں یا اللہ کے سامنے ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہو۔میرے ندہب میں جو چیز گناہ ہے۔اسے میں گناہ ہی جھتی ہوں اوراس سے بچتی

"ننهب بهت آؤك دُيور جياس كاسبارامنافق ليتي بين-"

وہ اس کا منہ دیکھ کررہ گئی۔ '' تمہارا ذہن اتنا قدامت پرست ہے کہتم آج کی دنیا میں چل نہیں سکتیں ، ندہب کا سہارا لے کر جواخلاقی اقدارتم اپنائے ہوئے ہو، وہ

بہت پہلے نتم ہو چکی ہیں۔زندگی میں سب سے ضروری چیز خوثی ہوتی ہے اورانسان کو چاہیے کہ خوثی حاصل کرنے کے لیے جو چاہے کرے۔ مذہب کی دیواریںا پنے گردحائل مت کرے میںاپنی بیوی میں وہ ساری خوبیاں دیکھنا جا ہتا ہوں جو کسی بھی لبرل، براڈ مائنڈ ڈعورت میں ہوں کیونکہ مجھے جس سوسائٹی میں مووکرنا ہے وہاں مجھے ایک ایم ہی عورت چاہیے۔تمہاری شرافت میرے کام آئے گی نہھیں میرے ساتھ چلنے دے گی۔آج بیٹھ کر

میری باتوں پرسوچو بکل میں اسی وقت مسمصیں لینے آؤں گا۔' وہ کنی سے کہتا ہوااٹھ کر چلا گیا۔

''تم احمق ہو، وہ ساتھ لے جانا چا ہتا ہے۔ چلی جاؤ۔ ہوسکتا ہے اس طرح اس کا غصہ ٹھنڈا ہوجائے اورتمہارا مسئلہ ختم ہوجائے۔''اس رات

عقلدنے اس کی ساری باتیں سننے کے بعد کہا۔ ''تم جتنا اس سے نیج رہی ہو۔اس کی خفگی اتنی ہی بڑھ رہی ہے۔ ظاہر ہے ایک بندہ اگر کسی سے محبت کرے، خاص طور پر اس کے لیے

دوسرے شہرے آئے اورا گابندہ ساتھ چلنے پر بھی تیار نہ ہوتو غصہ تو آئے گا۔''

امیدنے بےبی سے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیے۔

''امید! جہاں محبت ہوو ہاں اس طرح کی فضول ضدیں نہیں ہونی چاہئیں تمہاری تو ویسے بھی اگلے ماہ اس سے شادی ہونے والی ہے۔اگر اس کی خواہش ہے کہتم اس کے ساتھ کہیں گھو منے کے لیے چلوتو کیا برائی ہے۔ ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی مگیتر کے ساتھ کہیں تفریح کے لیے

جائے۔ گرتبہاری ضدتمھارے متعقبل پراٹر انداز ہوسکتی ہے اگر غصہ میں آ کراس نے تم سے شادی سے اٹکار کر دیا تو تم کیا کروگی۔'' '' پلیزعقیلہ!اس طرح مت کہو۔وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔نوسال ہونے والے ہیں ہماری مثلنی کو۔اتنی چھوٹی سی بات پر تووہ اسے

نہیں چھوڑ سکتا۔''

''بعض دفعہ رشتے چھوٹی چھوٹی ہاتوں پر ہی ٹو شتے ہیں۔''

"میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں '' //http://

''اسی لیے کہدرہی ہوں کہاس کی بات مان لو۔وہ کھانے پر لے جانا چاہتا ہے۔ چلی جاؤ۔وہ بھی خوش ہوجائے گااورتم لوگوں کا جھگڑا بھی ختم ہوجائے گا۔''

عقیا اب سونے کے لیے لیٹ چکی تھی لیکن امید سونہیں پار ہی تھی۔ جہاں زیب کے بدلے ہوئے لیجے نے آج اسے بہت نکلیف دی تھی۔ اسے تو قع نہیں تھی کہ بھی وہ اس سے اس طرح کی باتیں کہ سکتا تھا۔ کیا اسے یا نہیں ہے کہ ہم دونوں کا تعلق کتنا پرانا ہے۔ہم دونوں ایک دوسرے

سے کتنی محبت کرتے تھے۔اب ایک معمولی بات کووہ اتن اہمیت دے کراس طرح کی باتیں کیوں کررہا ہے۔ کیا ہمارارشتہ اتنا کمزور ہے کہ اس کی ایک بات نہ ماننے کی وجہ سےٹوٹ جائے گا اور میں ..... میں اب کیا کروں؟ کیا اس کے ساتھ چلی جاؤں یا پھراورا گرمیں اس کے ساتھ نہیں جاتی تو کیاوہ واقعی مثلّی توڑ دےگا۔

اسے جہال زیب کاسر دلہجہ یاد آیا۔

'' کیاعقلہ کی بات مان لینی چاہیے۔ایک باراس کے ساتھ چلے جانا چاہیے پھر میں اس سے کہددوں گی کہوہ مجھے دوبارہ اپنے ساتھ چلنے پر مجور نہ کرے۔اس طرح اس کی ناراضی ختم ہوجائے گی۔''وہ کسی فیصلہ پر پہنچنے کی کوشش کررہی تھی۔

## كتاب كهركا پيغام

آ **پ** تک بہترین اردو کتابیں پہنچانے کے لیے ہمیں آپ ہی کے تعاون کی ضرورت ہے۔ہم کتاب گھر کوار دو کی سب سے

بڑی لائبریری بنانا چاہتے ہیں،لیکن اس کے لیے ہمیں بہت ساری کتابیں کمپوز کروانا پڑیں گی اورا سکے لیے مالی وسائل درکار ہوں گے۔ اگر آ 🚅 ہماری براہ راست مدوکر ناچا ہیں تو ہم ہےkitaab\_ghar@yahoo.com پر رابطہ کریں۔اگرآپ ایسانہیں کر

سکتے تو کتاب گھر پرموجود ADs کے ذریعے ہمارے سپانسرز ویب سائٹس کووزٹ کیجئے، آ کی یہی مدد کا فی ہوگی۔

يادرب، كتاب كفر كوصرف آب بهتر بناسكتة بين-

http://kitaabghar.com

ا گلے روز دو پہرکو جہاں زیب نے اس کے آفس فون کیا۔''ٹھیک ہے میں آج شامتمھارے ساتھ چلوں گی مگرتم دوبارہ بھی مجھےاس طرح

ایے ساتھ چلنے پرمجبورمت کرنا۔''

اس نے شکست خور دہ کہج میں کہا۔ جہاں زیب کا موڈ یک دم خوشگوار ہوگیا۔ http://kitaabghar.co

''ٹھیک ہے یار! میں آئندہ نہیں کہوں گا، مگراب توتم میرے ساتھ چلنا اور پلیز ، بہت اچھی طرح سے تیار ہونا۔ میں شخصیں اپنے ساتھ بی سی لے جانا جا ہتا ہوں ۔''وہ پتانہیں اور بھی کیا کچھ کہتار ہاتھا۔اس نے بے جان ہاتھوں سے اس کی گفتگو سننے کے بعد فون بند کر دیا۔

شام کووہ ضمیر کی ملامت کے باوجود تیار ہونے لگی تھی۔عقیلہ نے اسے اس فیصلہ پرسراہا تھا۔ جہاں زیب سات بجے اسے لینے کے لیے آ گیا تھا۔وہ بوجھل قدموں سے آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئے۔

''یار!اب موڈ بھی ٹھیک کرلو،اتنی خوبصورت لگ رہی ہو،مگر چہرے پر بارہ بجے ہوئے ہیں یوں لگ رہاہے جیسےتم میرے ساتھ کہیں تعزیت

کے لیے جارہی ہو۔''

وہ خود کو جتنا شرمندہ محسوس کر رہی تھی۔ جہاں زیب اتناہی چہک رہا تھا۔اس کے کا نوں میں بار باراپنے باپ کی آ واز آ رہی تھی اورا سے یوں

لگ رہا تھا جیسے اس کے مگلے کا پھندامسلسل تنگ ہورہا ہو۔ جہاں زیب اسے اپنے ساتھ پی سی لے گیا وہ مسلسل اس سے باتیں کررہا تھا۔اس کی خوبصورتی کی تعریف کرر ہاتھا۔اس کے لباس کوسراہ رہاتھا آج پہلی باراہے جہاں زیب کے مندسے بیسب کچھا چھانہیں لگ رہاتھا۔اے لگ رہاتھا

وہاں بیٹھے سارے لوگ اسے ملامت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہوں ، جیسے وہ مہنتے ہوئے ایک دوسرے سے کہدرہے ہوں دیکھویہ بھی ایک اور آ وارہ لڑکی ہے جواپنے آشنا کے ساتھ پھررہی ہے۔رات آٹھ بجے پی ہی میں بیٹھے ہوئے اسے یوں لگ رہاتھا جیسےوہ پھانسی والی کوٹھڑی میں بیٹھی

ہواگر آج ڈیڈی زندہ ہوتے تو کیا پھر بھی مجھ میں اتنی ہمت ہوتی کہ میں سب کی نظروں میں دھول جھونک کریہاں اس شخص کے ساتھ بیٹھی ہوتی۔ کھانا کھاتے ہوئے اس سوچ نے اس کے حلق میں کا نے اگادیے تھے۔

نو بجے پی ہی میں ڈنر سے فارغ ہوکر جہال زیب نے اسے ایک آئس کریم پارلر سے آئس کریم کھلائی۔اس کے بعدوہ بے مقصد سڑکوں پر

"جہاں زیب!اب مجھے ہاٹل واپس چھوڑ دو۔ گیارہ بجے کے بعد ہاٹل میں کوئی مجھے داخل نہیں ہونے دےگا۔"

' دشمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خود ہاسل کی انتظامیہ سے بات کرلوں گا۔' وہ بے حد مگن تھا۔ '' کیا ہم نے کافی تفریح نہیں کر لی۔اب اس طرح آ وارہ گردی کرنے سے بہترہے کہتم مجھے ہاسل چھوڑ آ ؤ۔''

اس نے پچھز ج ہوکر کہا۔اس وقت وہ کینٹ کی سڑکوں پرڈ رائیوکرر ہاتھا۔

'' يار!تم خوامخواه پريشان مور بي مو ..... كمانا حجورٌ آؤل گا-'' اس نے کارمیں گلے ہوئے اسٹیر یوکا والیم تیز کرتے ہوئے کہا۔وہ خاموش ہوگئی،وہ اس سے با تنیں کرر ہاتھا۔ با تنیں کرتے کرتے اس نے

http://www.kitaabghar.com

کینٹ کی ایک سنسان اور قدرے تاریک سڑک کے کنارے گاڑی پارک کر دی۔امید نے اپنے کندھے پراس کے ہاتھ کا د ہاؤمحسوں کیا تھا۔خوف کے کہ ساتھ سے بھی

کی ایک لہراس کے اندر سے اُٹھی۔ ''

"'جہاں زیب! گاڑی یہاں کیوں روک دی؟''اس نے اپنے لیج کو بہت نارٹل رکھتے ہوئے کہا۔ http://kitaab جہاں زیب ڈیش بورڈ میں موجودگلو کمپارٹمنٹ میں سے ایک کین نکال رہا تھا۔اس کا ایک باز وابھی بھی امید کے کندھے پرتھا، چندلمحوں کے لیےاس کے کندھے پر سے اپناہاتھ ہٹا کراس نے کین کھول لیا پھراس نے دوبارہ امید کے کندھے پراپناباز و پھیلالیا۔

۔ ''جہاں زیب! یہاں سے چلو.....دیر ہور ہی ہے۔''اسےاسے جسم میں کیکیا ہے محسوں ہور ہی تھی۔ ۔ رسک ن دور معر کعم سے گھر دور کا معرب ہو مسکل میں میں سری کا سال 'دملہ کھی کہ کہ ہو ہوں شعصہ

وہ پڑسکون انداز میں کین سے گھونٹ بحرتے ہوئے مسکراتے ہوئے اسے دیکھنار ہا۔''میں کم از کم آج رات شہمیں واپس چھوڑ آنے کا کوئی بیریمتا''

اراده نبین رکھتا ۔''. http://kitaabghar.com http://kitaabghar وه کچھ بول نبیں یائی۔

''اوتم بھی ڈرنک کرو۔''اسی اطمینان کے ساتھ بات کرتے ہوئے وہ کین اس کے ہونٹوں کے پاس لے آیا۔ امید نے ایک ہاتھ سے کین کواپنے چہرے سے دورکر دیا۔''جہاں زیب! مجھے فوراْ واپس چھوڑ کر آؤ۔''اس باراس نے بلند آواز میں کہا۔

المیدے ایک ہا تھا ہے ین واپے پہرے سے دور سردیا۔ بہال ریب بھے وراوا ہاں پیور سرا و۔ ان ہارا ک سے جمدا وارین ہا۔ ''میں نے کہانا کم از کم آج رات میں شمصیں واپس چھوڑ کرنہیں آؤں گا۔ یہاں سے تم میرے ساتھ اس ہوٹل چلوگی جہاں میں گھہرا ہوں پھر

کل تم کومیں واپس چھوڑ آؤںگا۔''وہ پرُسکون انداز میں اسے اپنی پلاننگ بتار ہاتھا۔ '' تم پاگل ہوگئے ہو، میں تمھار بے ساتھ بھی نہیں جاؤں گی۔''وہ یک دم اپنے کندھے سے اس کا ہاتھ جھٹک کرغرائی۔ '' ترب سے تاہم جک میں ٹائیسی رگ نہیں ہوں تاہم بھر ٹریں سے مہد سے '''

''تم میرےساتھ آ چکی ہو۔ ہوٹل نہیں جاؤگی تو بھی ٹھیک ہے۔ ہم یہیں رہیں گے۔'' وہ اب بھی کین سے گھونٹ بھرر ہاتھا۔ وہ چند لمحےاسے بے بسی سے دیکھتی رہی پھراس نے یک دم درواز ہ کھول کر گاڑی سے نکلنا چاہا۔ جہاں

رہ جب ن یں سے اسے واپس اندر تھینج لیا۔گاڑی کا درواز ہ اس تیزی کے ساتھ بند ہو گیا پھراس نے امید کے چبرے پرزوردار تھیٹر مارا۔ ''کوئی ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔''

''اگرتم نے میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تومیں چلاؤں گی۔'' ''تہ جلائر سے گلا بھاڑ دیں ملین دیکھ خاصات امیدا ویکھ کی کہ کہتے ہیں۔'' دینو لا

'' تو چلاؤ ۔۔۔۔۔گلا پھاڑو ۔۔۔۔۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں تم کیا کر سکتی ہو؟''وہ غرایا۔ امید نے ایک بار پھرگاڑی سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ جہاں زیب نے اپناایک ہاتھاس کی ست والے دروازے کے ہینڈل پرر کھتے ہوئے

امید نے ایک بار چرکا زی سے باہر تھنے ی تو سی ہے۔ جہاں زیب نے اپناایک ہاتھ اس میں مت والے در وازے نے ہیندل پر دھتے ہوئے گاڑی اشارٹ کردی۔

 جہاں زیب نے یک دم اسے چھوڑ کر بیک و یومرر سے پیچھے دیکھا۔ ملٹری پولیس کے دوسار جنٹ ایک بائیک پران کے پیچھے آ رہے تھے۔ تیز

ر فاری سے چلتی ہوئی موٹر ہائیک ان کے بالکل سامنے گاڑی کاراستہ کا شتے ہوئے رک گئی۔

''میں ان سے کہوں گائم میری بیوی ہو۔۔۔۔۔اوراگرتم نے اس بات سے اٹکار کیا تو۔۔۔۔'' گاڑی روکتے ہوئے امیدنے جہال زیب کو کہتے

سنا۔ دونوں سار جنٹ اب جہاں زیب کو درواز ہ کھول کر باہر نکلنے کے لیے کہدرہے تھے۔

''گریرابلم کیا ہے؟''اس نے درواز ہ کھو لنے کے بجائے شیشہ نیچ کرتے ہوئے کہا۔

'' کیا کرر بے تھے تم دونوں گاڑی کے اندر؟' ملٹری پولیس کے اس سار جنٹ نے کھڑ کی سے اندر جھا تکتے ہوئے تیز اور کرخت آواز میں ان

دونوں سے یو حصاب ۱٬۲۰م دونوں میاں بیوی ہیں۔''جہاں زیب لنے آ واز کوپر سکون کرتے ہوئے کہا۔، http://kitaabghar

" كيول بى بى! بيشو ہر ہے تمہارا؟" سار جنٹ نے اس بار اميد سے بوچھا۔اس كے حواس اب تك بحال نہيں ہوئے تھے اور شايد بياس كے

چرے کے تاثرات ہی تھے جس نے سار جنٹ کے لیجے کو پچھاور کرخت کردیا۔ امیدے جواب کا انظار کیے بغیراس نے جہاں زیب کوگاڑی سے نکلنے کے لیے کہا۔ جہاں زیب نے باہر نکلنے سے پہلے ایک تیزنظراس پر

ڈ الی اور گاڑی ہے باہرنکل گیااس کے باہر نکلتے ہوئے سار جنٹ نے ایکسلیٹر کے پاس نیچے پائیدان پر پڑے ہوئے کین کود کھے لیا۔ جہاں زیب کے باہر نکلتے ہی سارجنٹ نے آ گے بڑھ کرکین اٹھالیا۔امید نے پہلی بار جہاں زیب کا رنگ اڑتے دیکھا۔ کین کا جائزہ لیتے ہوئے سارجنٹ کے چېرے پرایک طنزید سکرا هث نمودار هو کی۔

"بیوی کے ساتھ سڑک پرشراب پی رہے تھے۔"

آ گے بڑھ کراس نے امید پرایک اورنظر ڈالی اوراہے بچھلی سیٹ پر جانے کے لیے کہا، وہ بے جان قدموں سے بچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ایک

سار جنٹ جہال زیب کے ساتھ بیٹھ گیا اور وہ ان دونوں کوملٹری پولیس کے ہیڈ کوارٹر لے آئے تھے، امید کوایک الگ کمرے میں بٹھایا گیا۔ جہاں زیب کوکہاں لے جایا گیا، وہنبیں جانتی تھی ۔ملٹری پولیس کا ایک افسر کرخت لہجے میں اس سے جہاں زیب اوراس کے بارے میں پوچھنے لگا۔اس کا

ذ ہن ابھی بھی ماؤف تھا۔ آ دھ گھنٹہ کے اندراندراس کے ساتھ کیا ہو گیا تھااس کی سمجھ سے باہرتھا۔ جہاں زیب کا ایک نیاچپرہ اوراب بینی جگہ اورا گلے دن اخبار کی ایک نئی سرخی وہ گم صماس آفیسر کا چیرہ دیکھتی رہی۔ پتانہیں اس آفیسر کواس پرترس آیا تھایاوہ پیجان گیا تھا کہ وہ شاکڈ ہے۔اس نے

كمرے ميں موجوداكي شخص كو پانى لانے كے ليے كہا۔اس نے پانى كے چند كھونٹ ہے اور سامنے بيٹھے ہوئ آفيسر كود كيھنے گى۔ یک دم ہی جیسے اس کےحواس بحال ہو گئے۔ آفیسر کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اس نے کا نیتی لڑ کھڑ اتی آواز میں سب پچھ بتانا شروع کر

دیا۔وہ جہاں زیب کے ساتھ کیوں گئی؟ جہاں زیب کون تھااس کے بعد کیا ہواسب کچھ۔اس کا خیال تھا آفیسر کواس کی بات پریقین نہیں آئے گا۔ خلاف توقع آفیسرخاموش رہاتھا۔اس کی ساری ہاتیں سننے کے بعداس نے بیل بجا کر باہر کھڑے فوجی کواندر بلایا۔ ''اس لڑکی کواس سے پتا ہوچھ کرچھوڑ آؤ۔''اسےاپنے کا نوں پر یقین نہیں آیا۔

"آ ئنده آپ مختاط رہے،اس طرح رات کے وقت منگیتر کے ساتھ جانا بھی مناسب نہیں ہوتا۔"

وہ کچھ کے بغیر بے بیٹنی کے عالم میں باہرنگل آئی۔'' کیا واقعی بےلوگ مجھے چھوڑ رہے ہیں۔'' وہ ابھی بھی شش و پنٹے میں تھی۔ مگر آ رمی کی ایک جیب میں بٹھا کروہ فوجی نہصرف اسے ہاسٹل چھوڑ گئے بلکہ انھوں نے چوکیدار سے گیٹ کھلوا کراسے اندربھی بھجوایا۔

عقیلہ اپنے کمرے میں اس کی منتظر تھی۔اس کے چیرے پر کوئی الیمی بات ضرور تھی کہ وہ چونک گئی۔

تعلیداپ سرے میں اس سری میں ہیں۔ اس پہرے پروں میں ہوت مردن میرہ پریت استان میں میں میں میں میں میں میں میں میں ''کیا ہوا؟''امیدنے جواب دینے کے بجائے بستر پر بیٹھ کراپنے جوتے اتاردیے۔ پھر آ ہستہ آ ہستہ وہ اپنی ساری جیولری اتار نے لگی۔

'' کیا ہواامید؟ سب پھٹھیک تو ہے؟'' وہ اٹھ کراس کے پاس آ گئی۔امید خالی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی پھریک دم عقیلہ کے ساتھ

لیٹ کراس نے بلند آ واز میں روناشروع کر دیا عقلیاس کی اس حرکت سے گھبرا گئی۔ http://kitaabghar.co لیٹ کراس نے بلند آ واز میں روناشروع کر دیا ۔ عقلیاس کے رونے کی وجہ لوچھتی رہی۔ بہت در روتے رہنے کے بعداس نے سسکیوں اور پچکوں کے

اسے ساتھ لپٹا کر دلاسا دیتے ہوئے وہ اس کے رونے کی وجہ پوچھتی رہی۔ بہت دیرروتے رہنے کے بعداس نے سسکیوں اور ہچکیوں کے درمیان اپنے ساتھ ہونے والاسارا واقعہ اسے سنا دیا۔اس کا خیال تھا۔عقلہ جہاں زیب کو برا بھلا کہے گی۔اسے اس سے منگنی تو ڑنے کے لیے کہے

'' تمہاری حماقت کی وجہ سے جہاں زیب پکڑا گیا۔'' وہ بے بیٹنی سے اس کے جملے پراس کا چہرود کیھنے گئی۔ '

\* نمیری حماقت کی وجہ ہے؟ '' http://kitaalbghar.com '' ہاں، تمہاری حماقت کی وجہ ہے۔ جب اس نے تم ہے کہا تھا کہتم سار جنٹ سے کہددو کہتم اس کی بیوی ہوتو تم خاموش کیوں رہیں اور بعد میں تم نے ملٹری پولیس کے ہیڈکوارٹر پہنچ کرسب کچھ کیوں بتایا۔''

- رن پو ت کابید و در دن و مب با معاید کابید در در استان می این منابع این مورد و میرے ساتھ کیا کرر ہاتھا؟''

گی۔ایسانہیں جواتھا۔اس کی ساری بات سننے کے بعداس نے اسے خود سے الگ کردیا۔

'' کیا کرر ہاتھا؟''عقیلہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔وہ اس کا چبرہ دیکھ کررہ گئی۔

''وہ جو بھی کرنا چاہتا تھا۔وہ نیچرل چیز ہے۔تمہاری شادی اس شخص کے ساتھ ہونی ہے اوروہ بھی چند ہفتوں کے اندر پھراس کا بیہ طالبہ کوئی ایساغیر مناسب نہیں تھا۔''

> وہ خوف کے عالم میں عقیلہ کا چہرہ دعیقی رہی وہ اس سے کیا کہہ رہی تھی۔ ''تم . مذہ المجمد عدم کوئی السی اللہ نہیں تھی جس رتم اس طرح بھا۔ کہ مُا

'' تم دونوں میچیور ہو۔ بیکوئی ایسی بات نہیں تھی جس پرتم اس طرح ہنگامہ کھڑا کر دینتیں۔اب سوچوذ را، وہ بے چارہ تو بھنس گیا۔'' عقبلہ اطمینان سے کہدر ہی تھی۔وہ فق رنگت کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔

'' مجھےاس طرح مت دیکھوامید! میں کوئی الیی بات نہیں کر رہی جو ناممکن ہو ہتم ہی کہتی رہی ہو مجھ سے کہتم اس سے محبت کرتی رہی ہواور سے محبت نوسال پرانی ہے وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے ۔اسی طرح جس طرح تم .....تمھارے لیے وہ باہر سے واپس آ گیا۔اس نے اگرتم سے ایک مطالبہ كيا تومين نہيں سمجھتی پيغلط تھا۔''

امیدایک جھٹکے سے کھڑی ہوگئی۔''اگرمیری جگہتم ہوتیں اور جہاں زیب کی جگہشفیق ہوتا تو،تو کیاتم اس کی بات مان کیتیں۔'' وہ شتعل ہو گئی۔http://kitaabghar.com

'' ہاں بالکل مان لیتی جس شخص سے محبت ہو۔اس شخص کی بات ماننی پڑتی ہے۔''

''حپاہےوہ بات غلط ہو؟''

'' ہاں چاہے وہ غلط ہو۔ میں نے کہاناں، ساری بات محبت ہی کی ہوتی ہے۔انسان کومحبت ہوتو اس کےعوض پکھے نہ پکھے تو قربان کرنا پڑتا ہے۔'' وہ بےیقینی سےاس کا چہرہ دیکھتی رہی۔

۔ وہ ہے یں ہے ، ن کہ پر ہور س روب ۔

http://kitaabghar کی بھی قیت ہوتی ہے؟''اے اپنی آ واز کسی کھائی ہے آتی ہوئی سنائی دی۔

''محبت ہی کی تو قیمت ہوتی ہے۔''عقیلہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہدرہی تھی۔ ''قسمیں پتاہے عقیلہ تم کیا کہدرہی ہو؟''

''ہاں میں جانتی ہوں۔ میں کیا کہدر ہی ہوں۔'' ''تمہارامطلب ہے۔ مجھےاں شخص کی بات مان لینی چاہیے تھی۔''

" ہاں بالکل مان کینی چا ہیے تھی ۔" http://kitaabghar.com http://kit " میں بیسبنہیں کر سکتی۔"

مسمیں سیسب بیس کر طبی ہے۔ '' کیوں نہیں کر سکتیں شمصیں تو خوفز دہ نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں وہ شمصیں چھوڑ نید دے، وہ تو شادی کر رہا ہے تم سے ۔۔۔۔۔نو سال سے وہ شخص

تمھارے ساتھ ہے۔ تمہاری ہرمصیبت میں اس نے تمہارا ساتھ دیا۔ گرتم اسے مصیبت میں پھنسا آئیں ،لڑکیاں تو بوائے فرینڈ زکے ساتھ چلی جاتی ہیں اورتم اپنے منگیتر کے ساتھ ۔۔۔۔ آخروہ شادی کررہاہے تمھارے ساتھ ۔۔۔۔ پھرمسئلہ کیا تھا۔'' '' میں میں نہید میں نہید کے مدال کے مدال کا مدال کا تعدید کے مدال کا مدال کا مدال کا مدال کا مدال کا مدال کے مدال کا مدال کی مدال کا مدال کا مدال کا مدال کا مدال کا مدال کا مدال کیا تھا۔'' مدال کا مدال کا مدال کا مدال کے مدال کا مدال کے مدال کا مدال

''بات شادی کی نہیں ہے۔ بات تو گناہ کی ہے۔ ہیں گناہ نہیں کر سکتی۔ میرے ندہب میں بیسب جائز نہیں ہے۔''وہ پھوٹ کررونے -''ندہب کوزندگی سے الگ رکھ کر دیکھو۔۔۔۔۔ جوا خلاقیات ہمیں ندہب دیتا ہے۔ وہ معاشرے میں لاگونہیں ہوتیں، زندگی میں گناہ اور ثواب

کے چکر میں پڑی رہوگی توشیھیں کچے بھی نہیں ملے گا ،میری بات لکھ لوامید!شیھیں کچھ بھی نہیں ملے گا کم از کم محبت نہیں۔ہم بیسویں صدی میں رہ رہے ہیں عورت کواپنی زندگی کے فیصلوں کی آزادی ہونی چاہیے اور اس آزادی کا استعمال کرنا چاہیے۔تم بھی آج کی عورت ہو۔اپنے آپ کوان فضول

رسموں رواجوں سے آزاد کرو کم از کم محبت کو گناہ اور ثواب کے دائرے سے نکال دو محبت کومحبت رہنے دو۔'' وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس کا چیرہ دیکھتی رہی ، وہ سب چھے بڑی لا پروائی سے کہدر ہی تھی۔امید ساری رات اپنے بستر پراکڑوں بیٹھی روتی اداره کتاب گھر

ر ہی۔اس کی مجھ میں پھنہیں آ رہاتھا۔اس نے کیا کیا؟ کیوں کیا۔ جہاں زیب کے ساتھ کیا ہوگا۔اے چھوڑ دیا گیا ہوگا یا پھروہ واپس چلا گیا ہوگا اور جب وہ چھوٹ جائے گا تو وہ کیا کرےگا۔

وہ شدید ڈپریشن کا شکارتھی۔ا گلے دن جہال زیب نے فون نہیں کیا۔ دودن اور گزر گئے۔اسے یوں لگ رہاتھا جیسے وہ پھانی کے پھندے پر حھول رہی ہو۔

چوتھےدن رات دی ہے کے قریب عقلہ کے موبائل پراس نے کال کیا۔ . ''امید! جہاں زیب کا فون ہے۔''عقیلہ نے سلام دعا کے ساتھ ہی فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ کیکیاتے ہاتھ کے ساتھ اس نے موہائل پکڑ

''ہیلو۔''اس نےلڑ کھڑاتی آ واز میں کہا۔ "كل رات آتھ بج ميں شھيں لينے آؤل گااوركل رات تم مير ساتھ رہوگا۔"

"جہالزیب!میں۔"

اس نے سروآ واز میں امید کی بات کاٹ دی۔

'' پہلے میری بات ن لو پھر میں تمہاری سنوں گا۔ آٹھ بجتم گیٹ پر آ جاؤگی اورکل اگرتم میرے ساتھ چلنے پر تیارنہیں ہوئیں تو پھر میں تم سے

شادی نہیں کروں گا۔ جارار شتختم جوجائے گا۔ابتم بد طے کرلینا کتم میری بات مانوگی یا پھر..... ' دشميں پتاہے۔تم مجھ سے ايک گناه كروا ناچاہتے ہو۔''وہ بے اختيار سكنے گی۔ ''احچھا، کروانا حیاہتا ہوں پھر؟''اس کالہجدا تناہی جارحانہ تھا۔

"جہال زیب!شمصیں کیا ہوگیاہے؟" مشکش

"جوبھی ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے۔ میں دیکھنا جا ہتا ہوں شمصیں مجھ سے کتنی محبت ہے۔" ''تم جانتے ہو۔ میں تم ہے کتنی محبت کرتی ہوں۔''

'' پھڑھیک ہے۔میری بات مان لو۔''

" ہارے ندہب میں بیجائز نہیں ہے۔حرام ہے بیہ'' '' مجھے مذہب سے کوئی دلچی نہیں ہے اور دوبارہ مجھ سے مذہب کے بارے میں بات مت کرنا۔''

"جہال زیب! میں ایسا کام کر کے اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گی....." '' تو ٹھیک ہے۔میری بات نہ مانوا در مجھے چھوڑ دو .....رہ سکتی ہومیرے بغیر؟''

کرلیں، آپ کو جہاں زیب عادل کی محبت جا ہے یا آپ مذہب کو گلے کا ہار بنا کر پھریں گی ، آپ کوزند گی میرے ساتھ گزار نی ہے یا پھرا پنا Code

of ethics کے پھرنا ہے۔ محبت اور مذہب میں سے ایک چیز کوچن لو، اس سے کم از کم میری زندگی بہت آسان ہوجائے گی۔ ' فون بند ہو گیا تھا۔ عقلہ ساری رات اسے سمجھاتی رہی۔اسے بتاتی رہی کہ جہاں زیب کے بغیر زندگی اس کے لیے تنتی مشکل ہوجائے گی۔کیاوہ ایک ایسے خض

کے بغیرزندگی گزار سکے گی جواس سے محبت کرتا تھا۔نوسال جس کے ساتھ اس نے اپنی ہرخواہش ہرخواب با ٹٹاتھا۔جس کا ساتھ اس کے گھر والوں کا مستقتل سنوارسکتا تھااوراگر.....وہ اس شخص کو چھوڑتی ہےتو پھر..... پھراہے کون مل سکے گا۔ مُدل کلاس قیملی کی ایک لڑک کواس کے گھر والوں کی ذیمہ

''جہاں زیب .....ماں جہاں زیب کے بغیر میں کیسے رہ سکتی ہوں۔ کیسے برداشت کرسکوں گی کہوہ شخص میراندر ہے جسےنوسال میں نے دن

' د نہیں۔ میں نہیں روسکتی۔'' وہ ملکنے گئی۔ "نو ٹھیک ہے پھرمیری بات مان او۔"

'' ' نہیں، میں بیہ بات نہیں مان سکتی۔''

''اس کے باوجود کہ میں تم سے شادی کرنے والا ہوں، کیا شمھیں بیخوف ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گا اگراس خوف کی وجہ سے

'' مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ مجھے صرف اللہ کا خوف ہے۔اللہ نفرت کرتا ہے ان چیزوں ہے ، مجھے اتنا بے وقعت مت کرو کہ میں تمھارے سامنے زندگی میں دوبارہ مجھی نظریں اٹھاسکوں ندایئے وجود پرنظریں دوڑ اسکوں۔''

" جس ہاشل میں تم رہتی ہو۔اس ہاشل کی کسی بھی اڑکی کو میں اگر محبت کے جال میں پھانسوں تو جہاں جاہے بلواسکتا ہوں حتی کہ تمہاری اس

دوست عقیله کوبھی اور مجھےالی ہی لڑکیاں پیند ہیں جو بولڈ ہوں۔ فیصلہ کرسکتی ہوں جس سوسائٹی میں، میں مووکرتا ہوں۔اس سوسائٹی میں مووکر

سکیں۔ تبہاری طرح گناہ اور ثواب کی رسیاں گلے میں اٹکانے والی لڑ کیوں ہے مجھے کوئی دلچپی نہیں ہے۔اس لیےمس امید عالم! آج آپ بد فیصلہ

داری کےساتھ کون قبول کرے گا۔

وہ خالی نظروں کے ساتھاس کا چہرہ دیکھتی رہی۔

رات اپنے خوابوں میں دیکھا ہے....جس ہےمحبت کی ہے..... میں تو اس کے بغیر زندہ نہیں روسکتی یا اللہ میں جانتی ہوں بیرگناہ ہے مگریہ ایک گناہ میری زندگی تباہ ہونے ہے بچاسکتا ہے۔سب کچھ بچاسکتا ہے۔''

اس نے اپنی گردن کے گردلیٹی ہوئی رسی کے پھندے کو کسنا شروع کردیا۔

ا گلےروزعقیلہ نے شام کواسےخود تیار کرنا شروع کیا تھا۔وہ جیسےاس کے ہاتھوں میں ایک کھی تالی تھی۔ آٹھ بجےعقیلہ کامو ہائل بجنے لگا۔امید كادل ۋوپنے لگا۔

" ہاں، وہ آرہی ہے۔"عقیلہ نے جہال زیب سے بات کرنے کے بعدفون بند کردیا۔

'' وہ گیٹ پرتمہاراا نظار کرر ہاہے جاؤ۔'' وہ اپنے کمرے ہے باہرنگل آئی۔ ہاشل کے لان تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔کہیں کہیں جلنے

والی روشنیاں تاریکی کو ممل طور پرختم کرنے میں نا کام ہور ہی تھیں۔ دور ہاسل کا بندگیٹ اس وقت اے ایک بھوت کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے

رگری:ir.com http://kitaabghar.com '' کیامیں واقعی جانتی ہوں کہ میں کیا گنوانے جارہی ہوں اورا گرمیں یہ گیٹ کراس نہیں کرتی تو۔۔۔۔تو کیامیں اس شخص کے بغیررہ یاؤں گی۔''

اس نے قدم بڑھانے کی کوشش کی۔

'' توامیدعالم!تم آج وه کرنے جارہی ہو،جس پرتہہاراباپا پی زندگی میں خودکشی کر لیتا۔ کیاساری عمروہ اس لیے تہہاری انگلی کپڑ کرشھیں

چلا تار ہاہے کہ سامنے گڑھا آنے پرتم آئکھیں بند کر کے اس میں کود جاؤ۔ کیاا پنے باپ کی آواز کانقش اتنا پھیکا تھا۔'' اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔'' گرمیرے پاس کوئی دوسراراستنہیں۔ میں نے اس مخص سے اتنی محبت کی ہے کداب اس کے بغیرر ہنامیرے

> ليحمكن بى نېيىں ـ "اس نے اپنے گالوں پرنمى محسوس كى ـ ''مسلمان ہوکرتم وہ کرنے جارہی ہوجو.....امید! کیاتم اللہ کا سامنا کریاؤگی۔''

اس نے اپنے وجود میں سے ساری ہمت نچوتی یائی تھی۔'' مگر اللہ جانتا ہے میں مجبور ہوں اور وہ معاف بھی تو کر دیتا ہے کیا مجھے معاف نہیں

اس نے دل کو دلیل سے سمجھا نا چاہا۔ ''اوراگراللہ نے اس گناہ کے لیے شخصیں معاف نہ کیا تو؟''

اسےاپنے پیروں میں زنجیریں پڑتی محسوں ہوئیں۔''اور پا کیز گی تو صرف اللہ بی عطا کرتا ہے۔''

اہے باپ کی اکثر سنائی جانے والی ایک آیت کا ترجمہا سے ارزا گیا۔

''تو کیا میں پاکیزگی کوچھوڑ کراپنے وجود کو گندگی میں دھکیلنے جارہی ہوں۔ مگر اللہ جانتا ہے میں مجبور ہوں۔''اس نے اپنے ملامت کرتے

ہوئے ضمیر کوایک اور بہانا پیش کیا۔ ووشتھیں اللہ سے خوف کیوں نہیں آتا امید .....؟ گناہ کو پہچاننے کے باوجودتم اس کی طرف جانا چاہتی ہواور شتھیں آس ہے کہ وہ شتھیں

معاف کردےگا۔ دین میں صرف دورا ستے ہوتے ہیں اچھائی کا یابرائی کا۔گناہ کا یا تواب کا یتم کون ساتنیسراراستہ ڈھونڈنے جارہی ہو۔گناہ کرنے

سے پہلے ہی خود کو بخشوالینا حیا ہتی ہو کیا اس طرح تمہارا گناہ ثواب میں بدل جائے گا۔''

اس کا اضطراب بڑھتا جار ہاتھا۔ سامنے نظر آنے والا گیٹ یک دم ہی بہت دورنظر آنے لگا تھا۔

'' کیا میں بھی ان لڑکیوں میں سے ہوجاؤں جو .....ایک طوائف اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا، وہ روپے کے لیے اور میں، میں محبت کے

اس کی کنیٹی میں در د کی ایک لہر گز رگئی تھی۔

'' محبت کی اتنی بردی قیمت دینے کے بعد میرے پاس تو اپناوجو دبھی نہیں رہ جائے گا کیا ند ہب، کیا خدا، کیلا Moralit

۔ کھوٹے سکے جتنی بھی نہیں رہ جائے گی۔میراباپ اپنی ساری عمر جس وجود پر آیات پڑھ پڑھ کر پھونکتار ہااہے میں گندگی میں کیسے جھونک دوں۔اتنے سال پانچ وقت کی نماز وں میں اپنے لیے پاکیزگی اور ہدایت کی دعا کمیں مانگتے رہنے کے بعداب میں کہاں جارہی ہوں کیااللہ نے میرے دل پرمہر

> لگادی ہے یا بیاس گیٹ کوکراس کرنے کے بعد مہرلگادےگا۔'' میں میں میں شاخی میں اس کرانے کے بعد مہرلگادےگا۔''

اے بے تحاشا خوف آیا۔اس کا پوراوجو در نجیروں میں قید ہوتا جار ہاتھا۔

'' باہروہ شخص ہے جس سے بڑھ کرمیں نے کسی کونہیں جا ہا تو اندرعافیت ہے،امان ہےاورا بمان ہے۔اس جارد یواری کو پارکرنے کے بعد ماں سرگا گاریں۔''

محبت مل جائے گی مگرایمان ....: http://kitaab; ..... گرایمان ...... اس کی کنپٹیاں در دسے بچیٹے مڑ کر ہاشل کی ممارت کو دیکھا۔ اس کی کنپٹیاں در دسے بچیٹ رہی تھیں۔خالی نظروں سے اس نے سامنے گیٹ کو دیکھا پھراپنے بیچیے مڑ کر ہاشل کی ممارت کو دیکھا۔

''جبتم حیانه کروتو جوچاہے کرو۔'' '' جبتم حیانه کروتو جوچاہے کرو۔''

ا پنے باپ کے منہ سے بہت بار تی جانے والی حدیث اسے یاد آ کی تھی۔

اس نے گیٹ کوایک بار پھر دیکھا۔۔۔۔۔فیصلہ ہو گیا تھا۔۔۔۔۔مردوجود کے ساتھ وہ لان کے ایک تاریک کونے میں جا کر ہیٹھ گئ۔ ہاتھ بڑھا کراس نے بالوں میں لگا ہوا کلپ اتاردیا۔ بیگ میں سے ٹشؤ نکال کراس نے ہونٹ صاف کردیے۔اپنے ہاتھوں اور گلے میں پہنی ہوئی جیولری ایک ایک کر

کے اس نے بیگ میں ڈال دی۔اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی منگنی کی انگوٹھی کواس نے آخری باردیکھا پھراسے اتاردیا۔

ے ان سے بیک یں دان دی۔اپ ہا تھیں پہلی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہر اسے ایار دیا۔ زندگی میں بھی اس نے اتنی خاموثی ،اتنی تاریکی ،اتنی گھٹن نہیں دیکھی تھی جتنی اس رات لان کے اس تاریک کونے میں بیٹھ کرمحسوس کی تھی۔

اسے یا دنہیں، وہ وہاں کتنی دیر پیٹھی رہی تھی۔خشک آئکھوں اور خالی نظروں کے ساتھ اس نے لان کی روشوں پر چلتی لڑکیوں کو آہت ہ آہت منائب ہوتے دیکھا تھا۔ رات کی تاریکی بڑھتی گئتی ۔ پھرلان میں مکمل خاموثی چھا گئتی ۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی ۔ اپنے کمرے کی طرف واپس

میں کیا تھا۔وہ جانق تھی۔وہ جہاں زیب کےفون کرنے پراسے پورے ہاسٹل میں تلاش کرتی پھری ہوگی وہ اس بات سے بھی واقف تھی اوراب شاید وہ امید کی شکل بھی دیکھنانہیں چاہتی ہوگی۔عقیلہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب دوبارہ پڑھنے میں مصروف ہوگئی۔امیدنے خاموثی سے اپنے کپڑے

بدلے اور این بستر پر جاکر لیٹ گئی۔ پیپیشکش کتاب گھر کی بیپشک

صبح فجر کے وقت نماز کے بعد دعاما نگلنے کے لیے ہاتھ اٹھانے پراسے یاد آیا کہ اب اس کے پاس دعاما نگلنے کے لیے پھونہیں رہاتھا۔سب پھھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ دعاما نگے بغیر جائے نماز سے اٹھ گئی۔نماز پڑھنے کے بعد آفس جانے کے لیے تیار ہونے کے بجائے وہ اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اداره کتاب گھر

عقیلہ آٹھ بجمعمول کےمطابق اپنے آفس جانے کے لیے اٹھی تھی۔اس نے اس وفت بھی امید کو جا گناد یکھنے کے باوجودا سےمخاطب نہیں کیا۔اس کے آفس جانے کے بعدامیدنے وہ بیگ نکال لیا جس میں نوسال کے دوران اس کی طرف سے ملنے والے سارے خطوط اور کارڈ زر کھے تھے۔

کمرے میں پڑے ہوئے ہیٹرکوآن کر کے اس نے سارے کا غذ جلا دیے تھے۔ کمرے کا پورافرش را کھے بھر گیا تھا۔ وہ کمرے کی دیوار کے ساتھ

ٹیک لگائے دونوں ہاتھوں سے سرکوتھا ہے باری باری ہرخط، ہر کارڈ کو جلتے دیکھتی رہی۔سب کچھ جلنے کے بعدوہ بہت دریوہ کمرے میں بھھری ہوئی را کھ پرنظریں گاڑے ای طرح بیٹھی رہی۔ پھراس نے کمرے کا فرش صاف کردیا۔

ا گلے دودن بھی اس نے اسی خاموثی کے ساتھ گزارے،عقیلہ اوراس کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔تیسرے دن شام کوعقیلہ نے موبائل

اس کی طرف بردها دیا۔ http://kitaabgh

" تہاری امی کا فون ہے۔"اس نے کچھ کے بغیر موبائل تھا ملیا۔ امی رور ہی تھیں'' جہال زیب کے گھروالے رشتے سے اٹکار کر گئے ہیں جہال زیب تم سے شادی پر تیار نہیں ہے اس نے کہا ہے کہ اسے جس

طرح کیاڑ کی کی ضرورت ہے۔وہ تم نہیں ہو۔وہ تمھارے ساتھ نہیں چل سکتا۔اس نے کہاہے کہاس نے تمھارے سامنے کچھ شرطیں رکھی تھیں جنھیں تم نے مانے سے انکار کروما۔"

کچھ کے بغیراس نے فون بند کر دیا۔عقلہ اندازہ لگا چک تھی کہ اس کو ملنے والی خبر کیا ہوسکتی تھی۔اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے ہوئے اس نے مدہم آ واز میں کہا۔

> '' کیاملاامیدیہسب کر کے؟''وہ خالی نظروں سے اس کا چیرہ دیکھتی رہی۔ ''تم نے ظلم کیاا ہے آپ پراپئے گھر والوں پراور جہال زیب پر۔''

وہ اب بھی خاموش رہی۔

'' دو ہفتے کے بعد تمہاری شادی ہونے والی تھی ۔ گراب ..... یہاں کس کس کو بناؤگی کہ تمہاری شادی کیوں ملتوی ہوگئی ..... وہاں راولینڈی میں تمھارے گھر والے س کس کوصفائیاں دیں گے کہ شادی کی تاریخ طے ہونے کے بعد مثلّی ٹوٹنے کی وجہ کیاتھی۔ایس مثلّی جونوسال رہی لوگ کہیں

گےلڑی میں ضرورکوئی الیی خرابی ہوگی کہلڑ کا نوسال بعد شادی ہے انکار کر گیا۔ شمھیں اندازہ ہے کہتمھارے گھر میں اس وقت ماتم ہور ہا ہوگا۔اب

ایک ہاتھ میں اپنی اخلاقیات اور دوسرے میں اپنانہ ہب لے کرساری عمر پھرتے رہنا۔لوگوں کو یہی آئیتیں اور حدیثیں سناسنا کراپنی صفائیاں پیش کرنا جوتم مجھے سناتی ہو پھر دیکھنا، کتنے لوگ تمہاری پارسائی پریقین کریں گے۔تمہاری نمازیں اورتمہاری اخلا قیات تمھارے ماتھے پرشرافت کا کوئی ٹھیہ

نہیں لگا ئیں گی ۔لوگ شمعیں ای طرح دیکھیں گے جس طرح ہرلڑ کی کود کیھتے ہیں جمھارے بارے میں وہی کچھ کہیں گے جوایک ورکنگ گرل کے

ِ بارے میں کہتے ہیں تمھارے مقدر میں جوتھااہے تم نے ٹھوکر ماردی اب دیکھناتمھارے لیے باقی کیارہ گیاہے۔''

وہ تلخ کیجے میں مسلسل بول رہی تھی۔امید بہت دیر تک اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔پھراس کی آئکھوں میں نمی اتر نے لگی تھی۔

اس رات وہ دھاڑیں مار مارکر پا گلوں کی طرح روتی رہی تھی۔عقلہ نے کمرے میں ڈیک لگا دیا تھا تا کہاس کی چیخوں کی آوازیں س کرکوئی

ادھرندآ ئے۔اسے چپ کرواتے ہوئے وہ خود بھی روتی رہی۔وہ جہاں زیب کوآ وازیں دیتی اپنے باپ کو پکارتی پھر دونوں ہاتھ سر پرر کھ کر چلانے لگتی ۔ رات دو بجے تک وہ نڈھال ہو پچکی تھی ۔عقلہ نے دو بجے اسےسلینگ پلز کھلا کرسلا دیا۔

اس رات کے بعد بھی وہ بہت باراسی طرح پھوٹ بھوٹ کرروتی رہی تھی ، مگر عقیلہ کے سامنے نہیں ۔عقیلہ چندون اسے ٹر ککولائز ردیتی رہی تھی

پھراسے نارمل ہوتے دیکھ کراس نے خدا کاشکرادا کیا۔ کتاب گھر کی پیشکش

## كتاب كهركا پيغام

ادارہ کتاب گھراردوزبان کی ترقی وترویج،اردومصنفین کی موثر پہچان،اوراردوقارئین کے لیے بہترین اوردلچیپ کتب فراہم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔اگر آپ سجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں تو اس میں حصہ لیجئے۔ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت

ہے۔ کتاب گھر کو مددد ہے کے لیے آپ:

http://kitaabghar.com كانام اين دوست احباب تك كانجاية

اگرآپ کے پاس کسی اچھے ناول/کتاب کی کمپوزنگ (ان بہتج فائل) موجود ہے تواسے دوسروں سے شیئر کرنے کے لیے کتابگھر کودیجئے۔

كتاب كهريراكائے گئے اشتہارات كے ذريعے ہمارے سپانسرزكووزٹ كريں۔ايك دن ميں آپ كى صرف ايك وزث

ہاری مدد کے لیے کافی ہے۔

## تاب گھر کی پیشکش <sub>ہاب</sub> کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

اس کے بعد کیا ہوا تھا، اسے پچھ بھی ٹھیک سے یا دنہیں تھا۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی جیسے دنیا سے کٹ گی تھی۔ اسے صرف یہ یادتھا کہ اسے صبح اس وقت آفس جانا ہے، پھرٹیوشنز کرنا ہیں اور رات کو واپس ہاسپلل آجانا ہے باتی ہر چیز جیسے اس کے ذہن سے نکل گئ تھی۔ اس واقعہ کے دو ہفتے کے بعد ہاسٹل نہ چھوڑ نے پر ہاسٹل کی لڑکیاں کیا سوچتی رہی تھیں۔ وارڈن نے اسے تنی ہمدردی سے دیکھا تھا۔ اس کے وجود پر یک دم اس طرح چھا جانے والی خاموثی نے اس کے وجود کو دوسروں کے لیے کتنا قابلِ اعتراض بنایا تھا۔ وہ ہر چیز سے لا پر واہو چھی تھی۔ اس نے آئینے میں اپناچ ہرہ دیکھنا

چھوڑ دیا۔اس کے پاس آئینے کے سامنے جانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ نماز پڑھنے بیٹھتی اور دعا مائے بغیر اٹھ جاتی۔سڑک پرچلتی تو ہر طرف اسے جہاں زیب نظر آتا اور پھر بیدالوژن ہروقت اس کے ساتھ رہنے لگا۔اسے یوں لگتا جیسے وہ اس کے پاس ہے۔ ہروقت ہرجگہ۔۔۔۔۔رات کوسونے سے پہلے اور ضبح اٹھنے کے بعد اس کے ذہن میں ابھرنے والا آخری اور پہلاتصورا سی شخص کا ہوتا۔ بہت دفعہ میس میں سے کھانا اپنے کمرے میں لے جاتے

ہوئے اس نے اپنے بارے میں لڑکیوں کی سرگوشیاں سی تھیں۔ ''اچھا تو بیوہ لڑکی ہے جس کی شادی طے ہونے کے بعد مثلیتر نے شادی ہے انکار کر دیا۔۔۔۔وہ بھی دو ہفتے پہلے۔ بے چاری۔ مگر ہوا کیا تھا۔

ہوسکتا ہے مگلیتر کواس کے بارے میں کسی ایسی و ایسی بات کا پتا چل گیا ہو۔۔۔۔۔ آخرا سنے سالوں سے باسٹل میں رہ رہی تھی۔۔۔۔ مجھے کوئی بتار ہاتھا بہت سال پرانی منگئی تھی۔ بہت خوبصورت تھااس کا منگیتر۔ یہاں ایک دوبار ملنے آیا تھا۔۔۔۔۔ باہر سے پڑھکر آیا تھا۔۔۔۔۔ مجھے تو ترس آر ہاہے۔۔۔۔۔کتناظلم ہوا ہے اس پر۔۔۔۔۔ہمیں حقیقت کا کیا پتا ہو سکتا ہے اس میں کوئی برائی ہوور نہ اتنی پرانی منگئی کون تو ڑتا ہے اور وہ بھی شادی کی تاریخ طے کرنے کے بعد۔۔۔۔۔

گرگگتی تونہیں ہےالیی ولیی۔ چہرے سے کیا پتا چاتا ہےاصلیت کا پتا تو خدا کوہی ہوتا ہے یا پھران کوجن کا واسطہ پڑے۔'' ایکلے کی ماہ وہ گفتگو کا موضوع بنی رہی \_میس سے کھانا لیتے وہ سرگوشیاں سنتی لڑ کیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ بہت پچھنتی رہتی ۔

اسے کچے بھی برانہیں لگتا تھا۔ کوئی طنز ،کوئی طعنہ ،کسی کی نداق اڑاتی ہوئی بنسی مجھس آئکھیں ،ایک دوسرے کو کیے جانے والے اشارے ،وہ کسی چیز پر مشتعل نہیں ہوتی تھی۔شایدا ہے اب تک یقین نہیں آیا تھا کہ بیسب اس کے ساتھ ہوا ہے۔شروع میں اسے سب پچھ خواب لگتا تھا۔ ایک ڈراؤنا مستعل نہیں ہوتی تھی۔شاید اب سب کے میں اس کریششر کے ساتھ ہوا ہے۔شروع میں اسے سب پچھ خواب لگتا تھا۔ ایک ڈراؤنا

خواب، مگروہ خواب نہیں تھااور خواب کو حقیقت مان لینے کی کوشش کرتے ہوئے وہ کمل طور پر دبنی انتشار کا شکار ہوگئی تھی۔ ہاٹل کی لڑکیوں کے قبطیم ان کے چہروں کی مسکراہٹیں اسے بجیب لگتیں۔ وہ بچپن سے با قاعد گی سے نماز پڑھتی آ رہی تھی۔ اب آ ہستہ آ ہستہ وہ نماز چھوڑنے لگی۔ اگر نماز پڑھتی بھی تو دعا مانگتے ہوئے وہ بہت دیر تک خاموش بیٹھی رہتی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ تا تھا، وہ خدا سے اب کیا مانگے۔ ویک اینڈ پر راولپنڈی جاتی توامی اس سے بات کرتے کرتے رونے لگتیں۔ وہ تب بھی خاموثی سے انھیں دیکھتی رہتی اس کے پاس انھیں دلاسادینے کے لیے بچھ تھانہ آ نسو پو ٹچھنے کے

لیے ہمت۔وہ اس سےاصرار کرتیں کہ آخراس نے کون می شرائط ماننے کے لیے کہاتھا جس پراس نے انکار کیا۔وہ پکھ بتانے کے بجائے پھرخاموثی

اختیار کیےرکھتی۔اس کے اندرکیا کچھ بدل چکا تھا۔اس کا انداز ہاس کی امی کو بھی نہیں ہوا۔ انھیں صرف اس کی خاموثی ہولایا کرتی تھی۔

''اس طرح گونگابن جانے سے کیا تمہاری تکلیف کم ہوگئ ہے یا کم ہوجائے گی .....مگر جو ہو گیا ہے۔اس پر پچھتانے کے بجائے سب پچھ

بھول جاؤ کوشش کروکہاپی زندگی نے سرے سے شروع کروحالانکہ جو پچھتم کر چکی ہوخیرا پنے آپکواس خول سے نکال لوجھی اپنی آنکھوں کو دیکھا ہےتم نے مجھی کتنی چیک اور شوخی ہوتی تھی ان میں اور اب میں شمصیں دیکھتی ہوں تو مجھے خوف آنے لگتا ہے۔ اتنی اداسی اور اتنی خاموثی ہے تمہاری

آ تکھول میں بھی کہ.....' عقیله ہاسٹل میں اسے کہتی رہتی۔وہ اسے بھی بے تاثر خاموثی کے ساتھ دیکھتی رہتی۔

''محبت تاریک جنگل کی طرح ہوتی ہے ایک باراس کے اندر چلے جاؤ پھریہ باہرآ نے نہیں دیتی ..... باہرآ بھی جاؤ تو آ تکھیں جنگل کی تاریکی کی اتنی عادی ہوجاتی ہیں کہ روشنی میں کچھ بھی نہیں دکھ سکتیں وہ بھی نہیں جو بالکل صاف، واضح اور روشن ہوتا ہے'' http://kita

> اس دن بھی عقلہ کی بہت تی تصبحتوں کے جواب میں اس نے یہی کہا تھا۔ ''میں بھی ابھی کچھ دکیے نہیں پارہی ہوں۔بس مجھے بیا نداز ہنییں ہے کہ میں جنگل کےاندر ہوں یا باہر۔''

عقلہ نے اسے چہرے پر چا در لیتے دیکھ کر ہمدردی سے اس کا سرتھ پتھادیا۔

ا گلے پچھسالوں میں اس کی بہن کی شادی ہوگئے۔ ٹا قب ایف ایس ی کرنے کے بعد آ رمی میں چلا گیا اور معین بھی کام کرنے کے بعد ایک مو ہائل فون کی ممپنی میں سیزا مگز میکٹو کے طور پر کام کرنے لگا،اس کے کندھوں پر پڑی ہوئی ذ مہداریاں ہٹتی گئی تھیں اور خاموثی نے کچھاورمضبوطی سے

اسےایے شکنے میں جکڑ لیاتھا۔

عقیلہ نے یکے بعد دیگر ہے کئی منگلنیاں توڑی تھیں اور چند دن رونے دھونے کے بعدوہ بالکل نارمل ہوجاتی اور نئے سرے سے کسی بوائے

فرینڈ کی تلاش شروع کردین مگرامید کی تلاش جہاں زیب پرختم ہو چکی تھی۔عقلہ ایک چھوٹے شہر سے تعلق رکھتی تھی اور لا ہور میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعدوہ واپس نہیں گئی۔وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کی ڈیتھ ہوگئی۔ دو بھائی شادی کرنے کے بعداییے الگ الگ گھروں میں سیٹل تھے۔جبکہ وہ خودمستقل طور پر ہاسل میں مقیم تھی لبعض وفعہ امیدا ہے دیکھ کرسوچتی ۔ کیا خوش رہنے کے لیے رشتے ضروری بھی ہیں یانہیں اگر سے اپنی پوری زندگی یہاں گز ارسکتی ہےتو کیامیں بھی ..... ہاں کیا فرق پڑتا ہے یہاں رہنے ہے.....شایدگھر کی ضرورت اس کوہوتی ہے جس کوخوش رہنا

مواور مجصة وصرف زنده ربنا ہے، جا ہے اس باسل میں یا کہیں اور .....خوشی میری ضرورت ہے ہی نہیں۔

ہاشل میں رہنے والی ایک لڑکی ایک فاسٹ فوڈ کی چین میں کام کرتی تھی وہ اپنی جاب چھوڑ کروا پس جار ہی تھی۔ ''تم اگر چا ہوتو میں تمھارے لیے بات کر سکتی ہول۔ جاب اچھی ہے کوئی ٹینش نہیں پھرسلری بھی بہت بہتر ہے۔''

اس نے ایک دن امید سے کہا۔امید نے ان دنوں اپنی فرم بند ہونے کے بارے میں سناتھااور وہ فرم میں اس کا آخری مہینہ تھا۔ شایدعقر

http://www.kitaabghar.com

نے اس کے بارے میں ہاشل کی پچھاڑ کیوں سے بات کی تھی یہی وجہ تھی کداس اڑکی نے امید کواس جاب کے بارے میں مطلع کردیا۔امیدنے پچھ

بھی کے بغیرا ثبات میں سر ہلا دیا۔ فرم سے فارغ ہونے کے بعداس کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہ ہوتا کیونکہ پچھ عرصہ پہلے وہ ٹیوشنز چھوڑ چک تھی۔ اس پراب گھر کوسپورٹ کرنے کی ذمہ داری نہیں تھی مگراس کے باوجو داسے اپنے اخراجات کے لیے رقم چاہیےتھی۔ کم از کم اس وفت تک جب تک وہ

واپس راولپنڈی نہ چلی جاتی ۔ا گلے چند دنوں میں اس نے لڑکی کے ساتھ فاسٹ فوڈ کی انتظامیہ سے ملاقات کی پھراس نے اپنی جاب سے ریزائن کر دیا۔اگلا کچھ عرصه وه وہاں اپنے کام کی ٹریننگ حاصل کرتی رہی۔

اسے اس فاسٹ فوڈ چین میں کام کرتے بہت دن ہوگئے تھے۔اسے احساس ہور ہاتھا بلامقصد ہرگسی کے لیے مسکرانا کتنا مشکل ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بیکام آنکھوں میں آنسوبھی لے آتا ہے۔ آرڈرنوٹ کرتے اور آرڈ رکی ٹرے تھاتے وہ ہر بارمسکراتی۔سارادن اس کےسامنے بہت سے

چېرے گزرتے رہتے۔اس کے ساتھ کام کرنے والی لڑکیوں کا خیال تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ خاموش رہتی ہے۔وہ خاموشی ہے ان کا تبصر ہنتی اوران کے باس سےاٹھ جاتی۔

اسے یا ذہیں اسے وہاں کام کرتے کتنے دن ہوئے تھے، مگرا یک دن وہاں اس نے جہاں زیب کودیکھا تھا۔اسے یقین نہیں آیا۔ ''شاید بیجھی ویساہی الوژن ہے جس کے ساتھ میں اتنے عرصے سے رہ رہی ہوں۔''

اس نے خود کو بہلانے کی کوشش کی مگراس دن وہ الوژن نہیں تھا۔ وہ واقعی جہاں زیب تھا۔ وہ کا وُنٹر کے کونے میں کھڑی بےحس وحرکت اس پرنظریں جمائے ہوئےتھی۔وہ ایک لڑکی کے ساتھ ہنتا ہوا کاؤنٹر پر کھڑا اپنا آ رڈرنوٹ کروار ہاتھا۔امید کا دل حیاہاوہ بھاگ کراس کے پاس چلی

جائے اس سے بوجھے کہ کیاوہ اسے یاد ہے۔اس وفت اس کے پاس ایک لڑکی آ کراپنا آ رڈرنوٹ کروانے لگی۔ جہاں زیب اب اس لڑکی کے ساتھ ا یک ٹیبل پر بیٹھ کر باتنیں کر رہاتھا۔ وہ اس لڑکی کا آرڈ ر لے کراندر چلی گئی۔ واپس آنے میں اسے دس منٹ لگے تھے اور ..... وہ وہاں نہیں

تها.....ا سے یقین نہیں آیا.....ابھی وہ یہاں....اوراب....

"امید!تم ٹھیک ہو؟"اس کے ساتھ کا م کرنے والی فیروز ہ یو چیر ہی تھی۔ " ہاں۔"اس نے جیسے کسی کھائی سے جواب دیا تھا۔

'' گرتمباراچره اتنازرد کیول مور باہے؟''وه اب اس کے ماتھے کوچھور ہی تھی۔

"تم ایبا کرو، کچه دیراندر بیژه کرآ رام کرو پھرآ جانا۔"

وہ اس کا باز و پکڑ کراسے اندر لے آئی۔وہ بہت دیر چپ چاپ اندر بیٹھی رہی اسے اپنے اندر کہیں ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہور ہی تھیں۔ ''وولڑکی کون ہوسکتی ہے؟ اب وہ سوچ رہی تھی۔''شایداس کی بیوی یا پھر گرل فرینڈ؟''

'' بیوی۔''اس کے اندرایک بار پھرٹوٹ بھوٹ ہورہی تھی۔''اگر میں چارسال پہلے .....تو آج اس کے ساتھ میں ہوتی .....اس طرح

http://www.kitaabghar.com

اس کے اندریک دم بہت شور ہونے لگا تھا۔وہ بے اختیار رونے لگی۔ بہت دیر رونے کے بعدوہ منہ دھوکر واپس کاؤنٹریر آ گئی۔اس کی

شفٹ ختم ہونے میں ابھی ایک گھنٹہ تھا۔ http://kitaabghar.com http://kita

تب ہی اس کے پاس ایک غیرملکی آیا تھا۔ وہاں غیرملکیوں کا آنا کوئی حیرت انگیز بات نہیں تھی۔ وہاں ان کا بہت زیادہ آنا جانا تھا مگراس غیر

ملکی نے انگلش کے بجائے بہت شستہ اردومیں اپنا آ رڈرنوٹ کروایا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس کا آ رڈرنوٹ کیا اور پھر پچھ

در کے بعد آرڈ رسروکیا۔شفٹ ختم ہونے کے بعدوہ وہاں ہے آگئی۔

اس رات وہ دیر تک بیٹھی روتی رہی تھی۔عقیلہ کچھ دیرا سے خاموش کروانے کی جنجو میں مصروف رہی پھرننگ آ کروہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔

''انسان میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے لیے فیصلہ کر سکے جس وقت تم اسے حاصل کرسکتی تھیں اس وقت تم کواخلا قیات یاد آرہی تھیں۔ ا بمان اوراسلام کی فکر پڑ گئی تھی اوراب اسے کسی اورلڑ کی کے ساتھ دیکھے لینے پررور ہی ہو۔ آخرتم اس کے لیے کتناروؤ گی۔ حیارسال ہوگئے بیتماشا

دیکھتے ہوئے۔ چارسال تو کوئی کسی مرجانے والے کے لیے بھی نہیں رویا کرتا اورتم ایک زندہ خض کے لیے .....ا تناہی یاد آتا ہے تو چلی جاؤاس کے پاس ....اس کی بات مان لو ....تمھارے بقول وہتم ہے محبت کرتا ہے۔ جبتم دونوں کے درمیان محبت ہےتو مسئلہ کیا ہے؟ جاؤاس کے پاس اگر اس نے اب تک شادی نہیں کی تب تو کوئی مسلمہ بی نہیں ..... بالفرض شادی کر بھی لی ہے تو دوسری شادی کی جاسکتی ہے اورا گریہ بھی ممکن نہیں تو کوئی

بات نہیں شادی ہی تو سب پچھنہیں ہوتی۔اگر بندہ کسی ہے محبت کرتا ہے تو شادی کے بغیر بھی اس کے ساتھ رہا جا سکتا ہے بلکہ زیادہ اچھے طریقے سے

عقیادا ہے بستر میں لیٹی ہوئی بہت دریتک بولتی رہی تھی۔وہ خاموثی سے آنسو بہاتے ہوئے اس کی باتیں سنتی رہی۔ اسے یاد نہیں،اگلے کتنے دن وہ ہرسڑک، ہررہتے، ہرگاڑی، ہرچہرے میں اسے ڈھونڈ تی رہی تھی۔اسے لگتا تھا، وہ ایک بارپھراس کے

سامنے آ جائے گا۔ بالکل ای طرح جس طرح اس دن آیا تھا۔ کاؤنٹر پر کھڑے ہوکر، شیشوں سے باہر جھا نکتے ہوئے، ہر گاڑی کے کھلتے ہوئے

دروازے ہےوہ اس کے نکلنے کی امید کرتی تھی۔

اس دن وہ کاؤنٹر پرایک سٹمر ہے آرڈر لے رہی تھی جب اس غیرملکی نے آرڈر دینے کے بعدا چانک اس سے اس کا نام پوچھا۔اس نے حیرانی سےاس کا چېره دیکھا۔وہ کہدر ہاتھا کہوہ روزیہاں آتا ہےاوروہی اسےاٹینڈ کرتی تھی اس لیےوہ اس کا نام جاننا چاہ رہاتھا۔وہ حیران ہوئی۔ ''میں اسے اٹینڈ کرتی ہوں .....روز؟''اس نے سوچا'' مگر مجھے یا دنہیں کہ بیہ'' وہ المجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے گی۔

'' مجھے جہاں زیب کے علاوہ کسی دوسر یے خص کا چہرہ یا ذہیں رہ سکتا۔''

اس نے دل میں اپنی کمزوری کا اعتراف کیا۔ آرڈرسروکرتے ہوئے اس شخص نے ایک بار پھراس کا نام پوچھا۔اس نے اپنانام بتادیا۔اس

دن ہاشل جا کروہ اس شخص کے بارے میں سوچتی رہی اور پھراہے یاد آ یا کہ ایک ماہ پہلے ای شخص کی اردوس کروہ پہلی بارچونگی تھی۔

دوسرے دن کیج کے اوقات میں وہ محض پھروہاں تھا، آج اس نے اسے پیچان لیا۔ پھراس نے نوٹ کیا وہ واقعی روز وہاں آتا تھا اور اب وہ

روزاس سے کوئی نہ کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا۔وہ جواب دینے کے بجائے خاموثی سے اپنا کام کرتی رہتی۔ایسے را بطے بڑھانے والے کتنے سطحی

ہوتے تھے،وہ اچھی طرح جانی تھی \_http://kitaabghar.com http://kitaa

پھراس نے اپنی شفٹ تبدیل کروالی اوراس نے اب اس غیرملکی کوشام کے وقت آتے دیکھا۔اب وہ غور کرنے لگی اوراس کی سرگرمیاں پہلی باراس کی نظروں میں آنے لگیں۔وہ شام سے رات تک وہاں بیٹھار ہتا وقثاً فو قثاً کوئی نہکوئی چیز لیتار ہتا مگروہاں سے جاتانہیں تھا۔وہ جب بھی اسے

د تیمتی، وه اس کی طرف متوجه موتا تصاا درامید کواپنی طرف دیکتا پا کروه اپنی نظرین کهین اورمرکوز کر لیتا۔ وه صرف امید کی نظروں میں ہی نہیں آیا تھا۔

اس کے ساتھ کا م کرنے والی دوسری لڑکیاں اورلڑ کے بھی اس کی موجود گی کا نوٹس لینے لگے تھے۔

http://kitaabghar.co**w.....v**......⊮ttp://kit

ویک اینڈ پروہ اپنے گھر آئی۔راولپنڈی آ کر ہمیشہ وہ بہت ہی عجیب کیفیات سے دوحیار رہتی تھی لیعض دفعہ اسے یوں لگتا جیسے وہ بہت غلط

جگه آ گئی ہواور بعض دفعہ اسے یوں لگتا جیسے وہ کسی غلط جگد سے آ گئی ہو۔

''میں چاہتی ہوں،ابتم لا ہورہے ستقل یہاں آ جاؤ۔۔۔۔۔اب ضرورت نہیں ہے کہ مصیں کمانا پڑے تمھارے بھائی اب اتنا کمانے لگے ہیں کہ محصیں اس طرح دوسرے شہر میں ندر ہنا پڑے۔''

''احچھاتو کیامیری جدوجہدختم ہوگئی؟''اس نے سوچا۔ ''ابتم یہیں راولپنڈی میں رہو۔ میں تمھارے لیے کچھ رشتے دیکھ رہی ہوں۔ چاہتی ہوں کہ جلد ہی تمہاری شادی کردوں۔''

وه بالكل خاموش بيٹھی رہی۔امی پچھ دریبعداٹھ کرچلی گئیں۔ ''شادی! کیامیں شادی کروں گی؟ ..... جہاں زیب کےعلاوہ کسی دوسرے ہے ....اب جب سب پچھٹم ہو چکا ہے .....اب کس لیے؟ خود

کودھوکا دینے کے لیے۔ یاکسی دوسر ہے کو۔'اس کا ذہن جیسے اس بات کوقبول ہی نہیں کرر ہاتھا۔

" کیا آ زمائش بھی ختم ہو عمق ہیں؟" وہ سوچ رہی <del>تھ</del>ی۔ ''اوروہ بھی میری آ زمائشیں، لا مورے واپس آ جاؤں ..... کہاں، یہاں راولپنٹری .....اور یہاں دوبارہ سے رشتے جوڑنے کی کوشش

کروں.....کیاا میمحسوں نہیں کر سکتیں کہ جہاں زیب کےعلاوہ کسی دوسرے کےساتھ رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔''

وہ دودن کے لیے لا ہورے راولپنڈی آئی تھی مگر دودن کے بجائے ایک ہفتہ وہاں رہی۔واپسی میں ایک بار پھراس نے خاموثی سے امی کی گفتگوس کرسر ملا دیا۔

'' کاش میں انھیں بتا کتی کہ اب شہر بدلنے ہے بچھ نہیں بدلےگا۔گھر ہویانہ ہو مجھے فرق نہیں پڑتا۔سب بچھ چارسال پہلے فتم ہو گیا تھا۔اب

اس رات اس کی امی نے اس سے کہا تھا۔اس نے جیرانی سے مال کا چہرہ دیکھا۔

http://www.kitaabghar.com

ايمان أميد اورمحبت 34 / 149

تو صرف را کھاورکھنڈر ہیں را کھاورکھنڈر پر دوبارہ ممارت تغمیر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔''اس نے گھرے نکلتے ہوئے سوچا تھا۔

اس رات لا ہور پہنچ کراس نے عقبلہ کو بتایا تھا کہ اب وہ بہت جلدوا پس راولپنڈی چلی جائے گی۔ http://kitaabg

'' کیوں؟''اس نے حیران ہوکر یو چھا۔

''میری امی چاہتی ہیں۔ میں واپس آ جاؤں۔ دونوں بھائی سیٹل ہو بچکے ہیں اب میری جاب کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میری شادی کرنا چاہتی ہیں۔''اس نے دھیمے لیج میں اپنے کپڑے استری کرتے ہوئے بتایا تھا۔

''وہ….. توتم شادی کے لیے جانا چاہتی ہو، جہاں زیب کےعلاوہ کی دوسرے سےشادی….. خیراح چھاہے مگر کیاتم خوش رہ سکوگی؟''عقیلہ

نے شبیدگی سے پوچھا۔ http://kitaabgh

'' پتانہیں،شایدہاں یا پھرنہیں۔''وہ الجھ گئے۔

''تمہاری خوبی بیہے کہتم کمپرومائز کر لیتی ہو۔۔۔۔۔حالات سے۔۔۔۔۔لوگوں سے، زندگی سے اوراپنے آپ سے، مجھےلگتا ہے خوش رہو یا نہ رہو گرزندگیتم گزار ہی لوگ ۔''عقیلہ نے اس کا تجزیہ کیا۔وہ خاموثی سے کپڑےاستری کرتی رہی۔

'' کمپرومائز ؟ نہیں، کمپرومائز کرنا ہی تونہیں آیا.....ورنہ میں نے اپنے ساتھ اوراپی زندگی کے ساتھ بیسب کچھ نہ کیا ہوتا، جارسال سے

جہاں زیب کے الوژن کے ساتھ زندگی نہ گز اررہی ہوتی۔''اس نے رنجیدگی سے سوچا۔

ا گلے دن وہ ریسٹورنٹ گئ تھی ہے ہاشل سے نکلتے ہوئے چوکیدار نے اسے بتایا کہاس کی عدم موجود گی میں کوئی غیرملکی اس کے بارے میں

پوچھنے آیا تھا۔ وہ بیجان کر جیران ہوئی کہ وہ اس کے ریسٹورنٹ ہے آیا تھا۔ ریسٹورنٹ پہنچ کراس نے اپنے ساتھ کام کرنے والے سے اس بارے میں پوچھا مگر کسی نے بھی پنہیں کہاتھا کہ کوئی اس کے پیچھےاس کے نہ آنے کی وجہ معلوم کرنے گیاتھا۔ وہ ایک بار پھراپنے کام میں مصروف ہوگئ۔ شام کوڈینیل ایڈگرنامی وہ غیرملکی ایک بار پھروہاں آیا تھااور ہمیشہ کی طرح سیدھااس کے پاس آیا،اس نے رسم مسکراہٹ کےساتھ کاؤنٹر پر اس کا استقبال کیا۔ مگر وہ مسکراہٹ اس وقت اس کے چہرے سے غائب ہوگئ جب اس نے ڈینیل کا اگلا جملہ سنا۔ وہ اس سے اس ایک ہفتے کی عدم

موجودگی کے بارے میں پوچھر ہاتھا۔

اس نے حیرانی سے اس کے سوال پر اسے اور اس کے ساتھ موجود ایک دوسر مے شخص کودیکھا تھا جس نے برق رفتاری سے اس کے تاثر ات سے چھکنے والی ناگواری کود کھرکر آرڈرنوٹ کروانا شروع کردیا۔ آرڈرنوٹ کرنے کے پچھ دیر بعداس نے اس خاموثی اور سنجید گی کے ساتھ آرڈر سرو کیا۔اس کا خیال تھا کہاس کی اس خاموثی ہے اس آ دمی کوانداز ہ ہوجائے گا کہ وہ سوال وجواب کے کسی سلسلے کو پیندنہیں کرتی مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اسشام جانے سے پہلے وہ آ دمی اس سے کیاسوال کرنے والا تھا۔ وہ اس کے متعقل وہاں بیٹھنے سے البھن کا شکارتھی اس دن پہلی باراس نے انداز ہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ پیٹھنے جو ہرروزیہاں آ کر بیٹھا

وہ اس کے مسلم وہاں جیھنے سے ابھن کا شکارتی اس دن پھی باراس نے انداز ہ لگائے کی کوشش کی تک کہ بیٹ جو ہرروزیہاں آ رہتا ہے،اس کی وجہ کیا ہوسکتی تقی'' کیا میں؟''اس نے سوچا اوراس کی وحشت میں اضا فہ ہو گیا'' بید دفع کیوں نہیں ہوتا؟'' کیہلی بار کا وُنٹر پر کھڑے ہو

مراہے ڈینیل کی نظرین چیوری تھیں http://kitaabghar.com http://kita\_

اس کی شفٹ ختم ہونے سے کچھ در پہلے وہ اس کے پاس آیااورامیدنے اسے کہتے سنا۔ ''کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟''

یا ہے مطالب کرن میں ہوں۔ ''کیااس شخص کا دماغ خراب ہے؟''اس کے ذہن میں سب سے پہلے آنے والی بات یہی تھی۔

'' کیا میری اوقات اب یہی رہ گئی ہے کہ اس کا وُنٹر پر کھڑے کوئی بھی شخص آ کر مجھے شادی کی آ فرکرنے لگے؟''اس نے دل گرفتگی ہے سوچا

اورا سے جواب میں پکھ کہنے کے بجائے وہ کاؤنٹر کے ہٹ گئی۔ http://kitaabghar.com

ے ہوجہ میں بات ہا ہے۔ جب معدد حرف ہے۔ اس رات ہا شل واپس جاتے ہوئے ایک جھما کے کے ساتھ اس کے ذہن میں بید خیال آیا کہ اس کے پیچھے ہا شل آنے والا ڈینیل ایڈ گر ہی ہو

سكتا ہے اور اس خيال نے اسے پچھ اور خوفز دہ كر ديا۔ "اسے بيد كيسے پتا چل گيا كہ ميں يہاں رہتی ہوں اور وہ پيچھے كيوں آيا۔ مجھے اب كيا كرنا چاہيے۔" حيا ہے۔ كالب كور كى بيدشكش سىسى سال سال كالب كور كى بيدشكش

وہ ساری رات جا گتی رہی اورا گلی صبح وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ گیٹ پر موجود چوکیدار کواس نے ہدایت دی کداب اگر کوئی غیر ملکی اس کے بارے مصر میں میں میں سے مصر میں میں اسٹا جسار کھی

میں پو چھنے آئے تو وہ اس سے کہددے کہا مید ہاشل چھوڑ چکی ہے۔ اس نے اس دن فون کر کے اپنی جاب چھوڑنے کے بارے میں بھی فاسٹ فوڈ چین کی انتظامیہ کومطلع کر دیا۔اننے سالوں سے میں اس

ہاسٹل میں رہ رہی ہوں کبھی بھی مجھےاس طرح کی صورت حال کا سامنانہیں کرنا پڑا ،اوراب .....اس طرح صرف ایک شخص کی وجہ سے مجھے بھا گنا اور چھپنا پڑر ہاہے ..... آخر میں کیوں خوفز دہ ہوں اور کس چیز ہے خوفز دہ ہوں؟ .....وہ میری مرضی کے بغیر تو مجھے سے شادی نہیں کرسکتا ..... مجھےاس کے

سامنےا نکارکرنا چاہیےتھا۔۔۔۔جھڑ کنا چاہیےتھا۔''وہ سوچتی اور جیران ہوتی۔ وہ اگلے پچھدن وہیں رہی تھی۔۔۔۔۔ یہ سوچتی کہا ب اے کیا کرنا چاہیے۔کیا ایک بار پھر سے جاب کی تلاش کرنی چاہیے۔ ٹیوشنز کرنی چاہئیں یا

> پھرواپس راولپنڈی چلے جانا چاہیے۔وہ بہت دن سوچ بچار میں رہی اور پھر جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گئے تھی۔ دور مرحم میں ایس میں بیٹر میں میں میں میں میں ایس میں میں میں میں میں میں میں میں ایس کے اس میں تاہین

'' ہاں، مجھے اب واپس اپنے شہرا پنے گھر چلے جانا چاہیے۔۔۔۔۔ آخراب میں یہاں رہ کرکیا کرنا چاہتی ہوں۔۔۔۔۔ یہاں کیا ہے جس کے لیے رکنا چاہتی ہوں؟ کیا جہاں زیب ۔۔۔۔'' وہ آگے کھوچ نہیں پائی تھی۔ اسے ٹھیک سے یادنہیں تھا۔اس نے کتنے سال ہاسٹل میں گزارے تھے۔اس نے یہاں اپنی زندگی کاسب سے اچھاوقت گزار دیا تھا۔

اے تھیک سے یادہیں تھا۔اس نے کتنے سال ہاسل میں گزارے تھے۔اس نے یہاں اپی زندلی کا سب۔ یہاں اس نے خواب دیکھے تھے..... اداره کتاب گھر

ايمان أميداورمحبت

یہاں اس نے چارسال پہلے ہمیشہ کے لیےخواب و مکھنے بند کر دیے تھے۔ یہاں اس نے اپنی زندگی کے چار بدترین سال گزارے تھے چار

سال پہلے جو کچھ ہوا تھاا ہے اس کا ایک ایک لجہ یا دتھا پھراس کے بعد چارسال کس طرح اس نے گزارے تھے وہ کوشش کرتی بھی تو اسے کچھ یا دنہیں

آ تا۔اسے بس یونہی لگتا، جیسے پچھلے چارسال ہے وہ کسی ایسے براعظم پر پہنچ گئی ہے جہاں تاریکی کےعلاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ Mutpa//M

وہ جانے سے پہلے ایک دن ہاسٹل میں پھرتی رہی تھی۔ وہاں کی ہر چیز کے ساتھ اس کی یادیں وابستے تھیں۔ ایسی یادیں جنھیں وہ بھلا دینا چاہتی

سردیوں کی وہ راتیں جب اس نے اپنی زندگی کو برزخ بنتے دیکھاتھا.....گرمیوں کی وہ راتیں جب اس کاجسم برف کا تو دہ بن جاتا تھا...

اس کے آنسواس کےخواب اس کی خواہشیں سب کی قبریں یہیں تھیں اورا سے یوں لگتا تھا جیسے وہ ان قبروں کی مجاور بن چکی ہو.....

اس قبرستان نے اس کے وجود و کھالیا تھا....: http://kitaabghar.com http:// اب جب وه با ہر نگلنے کی کوشش کررہی تھی تواس کا پورا و جود کٹ رہا تھا۔

راولپنڈی آنے کے بعدا گلے ٹی دن وہ گم صمر ہی تھی۔اسے یوں لگ رہاتھا جیسے وہ ایک ٹی د نیامیں آگئی ہوا لیمی د نیاجونداس کی تھی نداس کے

لیے،نوسال گھرہے باہررہنے کے بعداب دوبارہ وہاں رہنا۔

" ہاں،میرے لیے توبس یہی کافی تھا.....تین وقت کا کھانا،سرچھپانے کے لیے ایسی جگہ جس کا کراید مجھے نددینا پڑتا ہواورجسم ڈھا پینے کے

لیے چند جوڑے کپڑے،میراا ثاثہ تو بس یہی چیزیں تھیں ..... یانچ سال ایک شخص کا انتظار کرنے اور حیار سال اسے کھونے کے بعد حواس برقرار كرنے ميں لگانے كے بعدميرے حصے ميں آنے والى زندگى كھھاتنى برى نہيں .....بس صرف يه ہوا ہے كه زندگى كچھ زيادہ خاموش ہوگئ ہے۔

آ ككى اب خواب نبيس ديم يستين اوردل يقين كھوچكا ہے۔ مگر باقى سب كچھ توہے۔ '' وہ سارادن گھر کے حجن میں لگے ہوئے پودوں کے پاس بیٹھی سوچتی رہتی۔'' گھر سے نکلتے ہوئے میں اٹھارہ سال کی تھی ، واپس آتے ہوئے

ستائیس سال کی ہوچکی ہوں اورنوسال میں میں نے اپنے لیے کیا کھویا۔ کیا پایا.....شایدصرف کھویا.....'' پانے'' کی تو مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی۔'' وہ مہ حترید اور سال کے اس کا کھیا ہو کر نگتی سوچتی اوراذیت ایک بار پھراس کا گھیراؤ کرنے لگتی۔ امی اس کے گھر آ جانے سے بہت خوش اور مطمئن تھیں اور یہی حال اس کے بھائیوں کا تھا۔ شام کوان کے ساتھ اکتھے کھانا کھاتے ان کے

پرسکون اور مطمئن چېرے د مکيوکر حيراني سے سوچتي رہتی۔

"كيازندگى اتى اچھى ہے كماس كے ليمسكرايا جائے؟"

### ہاب 2تاب کھر کی پیشکتر

nttp://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

اس کے آنے کے پچھودن بعداس نے اپنے گھر دوعورتوں اورایک مردکو آتے دیکھا تھا۔ان سے ملنے کے بعدامی کسی سوچ میں گم رہی تھیں۔

امید کو یول محسوس ہوتار ہاجیسے وہ اسے بہت غور سے دیکیر ہی ہوں۔رات کواس نے اخیس اپنے بھائیوں کے ساتھ مصروف گفتگو پایا تھا۔ان کا انداز

بھی بہت پرُ اسرارتھا۔

''تم ڈینیل ایڈگرکوجانتی ہو؟''فریج سے پانی نکالتے ہوئے وہ بالکل ساکت ہوگئی۔پھراس نے اپنے ہاتھوں میں کپکیاہٹ دیکھی۔ ''میرے خدا۔۔۔۔۔کیااب مجھےاپنے گھر والوں کے سامنے اپنی صفائی دینی پڑے گی۔۔۔۔۔ وہ بھی ڈینیل ایڈگر کے حوالے ہے؟''وہ بمشکل پلٹی

تھی۔امی ڈائننگٹیبل پرسنری بناتے ہوئے اس کے جواب کے منظر تھیں۔

۔ ''میں جس ریسٹورنٹ میں کام کرتی تھی۔ وہاں کھانا کھانے کے لیے آیا کرتا تھا۔''اس نے اپنی آواز پر قابو پاتے ہوئے حتی المقدور ناریل ہر معربی

''احچھا۔۔۔۔۔کیسا آ دمی ہے؟''وہان کےسوال پرایک بار پھرس رہ گئے۔ '' مجھے کیا پتا؟ ۔۔۔۔۔گر آ پ کیوں پوچھر ہی ہیں؟''امی نے سراٹھا کراسے دیکھتے ہوئے کہا۔

"اس نے تمھارے کیے رشتہ بھوایا ہے۔"اس کے ہاتھ سے یانی کا گلاس گر پڑا۔

''يہاں تک کیسے بینج گیا شخص .....اور کیوں؟ ..... جب میں۔''

وہ بے اختیار خوفز دہ ہوئی۔ امی نے اس کے ہاتھ سے گرتے گلاس کود یکھا پھراس کے چہرے پرنظر ڈالی۔ ''ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ شایرتم اسے جانتی ہوا ورتمہاری پسند کی وجہ سے ہی اس نے یہاں اپنارشتہ ججوایا ہے۔''

'' دنہیں، میں اسے بس اتناہی جانتی ہوں اور پہند کا تو سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔ میں ایک غیرمسلم کے ساتھ شادی کیسے کرسکتی ہوں۔''اس نے تیزی سے وضاحت کی۔

''وواسلام قبول کر چکا ہے۔اب ایمان علی نام ہےاس کا۔''امی نے دھیمے لہجے میں کہا،وہ کچھ دیرسا کت انھیں دیکھتی رہی۔

'' پھر بھی میں اس سے شادی نہیں کر سکتی ۔ اس طرح نہ ہب تبدیل کرنے والوں کا پچھاعتبار نہیں کیا جاسکتا ۔ آپ انکار کر دیں۔'' امی نے اس کی بات پرایک مطمئن اور گہری سانس لی۔

وہ اگلے گئی دن پریشان رہی۔''میرے گھروالے کیاسو چتے ہوں گے کہ میں لا ہور میں کیا کرتی رہی ہوں۔''

پھر جیسے یہ ایک روٹین بن گئی، وہ ہفتے میں ایک دوبار ضرور آتے تھے۔امی کے انکار کے باوجودان کا اصرار نہیں ختم ہور ہاتھا۔اس کی بے چینی

ہی لوگوں کوآتے دیکھا تھا۔

اوراضطراب بزهتا جار بإنقا\_http://kitaabghar.com http://kitaabg

""آپان ہے کہیں،وہ ہمارے گھر نہ آئیں۔ہمیں بیرشتہ پسندنہیں ہےتو پھراس طرح بحث کی کیا تگ ہے۔"

اس دن ان کے جانے کے بعداس نے اپنی امی سے کہا۔ ''میں بہت باران ہے کہہ چکی ہوں مگروہ لوگ بصند ہیں۔'' اس کی امی نے اپنی مجبوری ظاہر کی۔وہ ان کامند بیھتی رہی۔

چندون بعدرات کومعین اس کے پاس آیا۔ کچھ دیرا دھرا دھرکی باتیں کرنے کے بعداس نے کہا۔ ''میرا دوست سکندرایمان علی کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ان کے دوست سعودارتضٰی کا چھوٹا بھائی اس کا دوست ہے، وہ کہدر ہاتھا کہ

ایمان بہت اچھا آ دمی ہے۔'' کچھ پنگلیاتے ہوئے اس نے بات شروع کی۔ ''گر مجھے کسی غیرمکلی کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔''

''آیا!اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ مسلمان ہیں۔ بہت اچھی پوسٹ پر ہیں۔ان کی اپنی فیملی بہت اچھی ہےاور پھر بہت سالوں سے یہاں ہیں .....آپ کو پتاہے۔انھوں نے آپ کی وجہ سے مذہب تبدیل کیاہے۔"

''گر مجھے پھر بھی شادی نہیں کرنی ہے۔صرف شادی کے لیے مذہب تبدیل کرنے والاشخص بھی بھی قابلِ اعتبار نہیں ہوسکتا۔''

''آیا! بیکوئی بات نہیں ہے۔ میں نے امی ہے بھی بات کی ہے، وہ بھی آ مادہ ہوگئی ہیں۔سکندر کہدر ہاتھا کہ سعود کے گھروالے ہرقتم کی گارٹی دینے کو تیار ہیں۔ میں نے ایمان علی کی تصویر دیکھی ہے۔ وہ مجھے دیکھنے میں بہت اچھے لگے ہیں۔ آپ کواس سے اچھا پر پوز لنہیں مل سکے گا۔'' وہ

اب خاصی بے تکلفی سے بات کرر ہاتھا۔

''تم اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرو۔ میں اس سے شادی نہیں کرنا جا ہتی بلکہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا جا ہتی ہم میری جان چھوڑ دو۔''وہ کیک دم غصے میں آگئی۔ معین اٹھ کر چلا گیا۔

پھرا گلے کئی ہفتے یہی تماشا ہوتار ہا۔سعودارنقنلی پتانہیں کس کس جاننے والے کے توسط سے ان پر دیاؤ ڈالتار ہا۔اس کے بھائیوں کے دوست، ان کے کچھ محلےوالے، رشتے دار، امی کے پچھ جاننے والےلوگ۔وہ پتانہیں کس طرح سرتگیں بنار ہاتھا۔ چند ہفتے بعد گھر میں اس کےعلاوہ سب اس رشة يرآ ماده تص مرف و الحقى جواين بات برازى مونى تقى ـ

'' مجھے کی غیرملکی نومسلم سے شادی نہیں کرنا۔اوراس شخص سے تو کسی صورت نہیں۔'' وہ ہر بات کے جواب میں یہی کہتی۔

''میں شادی ہی کرنانہیں چاہتی،آپ مجھےاس طرح پریشان نہ کریں ورنہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔''

وہ زچ ہو چکی تھی۔وہ اپنے گھر آنے والی سعودارتضٰی کی بیوی اور ماں کے سامنے جا کر بھی ایک بارا نکار کر چکی تھی۔اس کے بعدوہ لوگ ان

کے گھر نہیں آئے مگر پھر بالواسطہطور پرمختلف لوگوں کے ذریعے وہ ان پر دباؤڈ النے لگے تھے۔اسے اس دباؤ اوراصرار سے اور چڑ ہونے لگی تھی۔شاید اس کی بیضدا سی طرح جاری رہتی اگراس کی ملاقات ڈاکٹر خورشید سے نہیں ہوتی۔

جس دن وہ اس کے گھر آئے تھے،اس دن اس کی امی نے اسے آ کران سے ملنے کے لیے کہا تھا۔امید نے سوچا تھا کہ شایدوہ اس کے سی

بھائی کے والد ہیں کیونکہاس کا بھائی ہی اٹھیں اپنے گھر لے کرآیا تھا۔ وہ حیران ہوئی کہامی اسے ان سے کیوں ملوانا حیاہتی ہیں۔اس حیرانی میں وہ

ڈ رائنگ روم میں چلی گئی۔ڈاکٹرخورشیداس کے کمرے سے داخل ہوتے ہی کھڑے ہو گئے۔اس کواپنے لیےان کا کھڑ اہونا پچھ عجیب لگا۔وہ خاموثی

سے کچھ کیے بغیرسلام دعاکے بعدصوفے پر بیٹھ گئی۔اس کے بھائی نے ڈاکٹر خورشید کے بارے میں اسے کچھے بتایا تھا۔وہ خاموثی سے نتی رہی۔اسے

دلچپین بیں تھی کہ سامنے بیٹھے ہوئے مخص کے پاس کتنی ڈ گریاں اور کتناعلم ہے۔وہ کتنے ملکوں سے تعلیم حاصل کر کے آیا ہے یا کتنی زبانیں بول لیتا

ہے۔اس کے گھر آنااس کے لیے کتنا بڑااعز از تھا۔اسے اس سے بھی کوئی غرض نہیں تھی۔وہ صرف کچھ وفت وہاں بیٹھ کر وہاں سے واپس چلی جانا

''آپ کے بھائی نے میری کچھزیادہ تعریف کردی ..... میں صرف ایک یو نیورٹی میں پڑھا تا ہوں۔اس کےعلاوہ میری اورکوئی قابلیت نہیں ہے۔''اس کے بھائی کے خاموش ہونے کے بعد ڈاکٹر خورشیدنے کہا۔وہ اب بھی خاموش رہی۔

''یااب سیمچھلیں کہایک اوراعز ازجمیں بیرحاصل ہوگیا ہے کہایک الیجاڑ کی کودیکھے رہا ہوں جس کے لیے کوئی ایمان حاصل کرلے۔''

'' ڈینیل ایڈگر کا ایک اورسپورٹر۔'' اس نے کئی سے سوچا۔خشگی اور غصے کی ایک لہراس کے اندر دوڑ گئی۔''اب مجھے باہر کے لوگ آ کرمیری زندگی کےسب سے اہم فیصلے کے بارے میں مشورے دیں گے اور میرے گھر والے ان کی مدد کریں گے۔''

وہ سر دنظروں سے ڈاکٹر خورشید کودیکھتی رہی۔ "امیدعالم! آپ کانام بہت خوبصورت ہے۔ آپ اپنام سے بڑھ کرخوبصورت ہیں اور آپ کی قسمت ان دونوں چیزوں سے بھی زیادہ

روش ہے۔' وہ اب اس سے زم آ واز میں کہدر ہے تھے۔

''میری قسمت کتنی روشن ہے۔کیا میرےعلاوہ کوئی ہے بات جان سکتا ہے۔''ایک بار پھراس نے تلخی سے سوچا۔اس کا بھائی کیک دم حیائے

وہ ان کے اگلے جملے پر ساکت ہوگئی۔

'' مجھا یک بات بتا ئیں۔آپائے بڑےاسکالر ہیں۔آپ تو بہت علم رکھتے ہیں۔دنیا کا بھی دین کا بھی۔آپ بتا ئیں صرف شادی کے

http://www.kitaabghar.com

لانے کے لیے اٹھ کر چلا گیا۔

باطل ہوجانے کا اے شک ہواور مجھے یہ بھی بتا ئیں کہ جب آپ جیسے اسکالرزمسلمان لڑ کیوں کوجا کراس کام پرمجبور کرنے لگیں تو ہدایت اور رہنمائی

کے لیے کتنے درواز کے کھلےرہ جائیں گے "http://kitaabghar.com http://k جتنے تکخ لیجے میں ان سے بات کرسکتی تھی اس نے کی ۔ان کی مسکراہٹ میں کمی نہیں آئی ۔وہ بڑی خندہ پیشانی سے اس کی بات سنتے رہے۔

لیے مذہب تبدیل کرنے والاشخص کتنا قابلِ اعتبار ہوسکتا ہےاورکوئی مسلمان لڑکی ایسے شخص سے شادی کرنے کا جوا کیوں کھیلے، جس کے عقیدے کے

''میں یہاں کسی اسکالر کے طور پڑئیں آیا۔ میں یہاں ایک مسلمان کے طور پر آیا ہوں۔''

''ایک دوسرے مسلمان کومجبور کرنے کے لیے کہ وہ کسی نام نہاد مسلمان سے شادی کرلے۔''

''نام نہادمسلمان سے آپ کی کیا مراد ہے امید بی بی؟ اگرایمان علی نام نہادمسلمان ہے تو کیا ہم سب نام نہادمسلمان نہیں ہیں۔جن کے اعمال اورافعال اسلام کے بتائے ہوئے کسی اصول ہے مطابقت نہیں رکھتے۔جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں، جوصرف ساری زندگی اس بات کا

فائدہ اٹھاتے ہیں کہانھیں پیدائش طور پرمسلمان گھرانے میں پیدا کیا گیاور نہا گردین کے لیے کوئی قربانی دینی پڑے تو مسلمانوں کی ان فہرستوں میں

خاصی تعداد کم ہوجاتی ہے،مگرصرف دعوا کرنا پڑے تو ہرمسلمان اپنے علاوہ کسی دوسرے کومسلمان شلیم ہی نہیں کرتا۔''وہ اب سجیدہ ہو چکے تتھے۔ ''میں ان مسلمانوں میں سے نہیں ہوں، میں نے اپنے دین اور ایمان کے لیے کیا چھوڑ اہے۔اس کا اندازہ آپنہیں لگا سکتے۔میں نے اپنی

خواہشوں اورخوابوں کو مار دیا ہے۔اس لیے میرے افعال اوراعمال کے بارے میں بات نہ کریں ۔میراایمان کمز ورہوتا تو آج میرے پاس کیا کیا ہو سکتا تھا۔ آ پاس کا ندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ دین کے لیے میں نے سر پر تانی ہوئی چھتری چھوڑ کرنگے پاؤں دھوپ میں چلنا قبول کیا ہے۔ مجھے حق ہے کہ میں اپنامواز نہ دوسرے مسلمانوں سے کروں۔ مجھے حق ہے کہ میں خود کوان لوگوں سے بہتر سمجھوں جو دھوپ میں چلنے کے بجائے سائے کے

> ليے ہر چيز كاسوداكر ليتے ہيں۔" وہ ان کی بات پراس طرح بھڑ کے گی ،اس کا انداز ہنہ ڈاکٹر خورشید کوتھا، نہ ہی خودامید کو۔

''الله خود پرکوئی احسان نہیں رکھتا ،امید بی بی !اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کواس سے بہتر شے سے نواز دے گا۔''

'' نہیں بعض چیزوں کے بعدان ہے بڑھ کراوران ہے بہتر کوئی چیز نہیں ملتی کیونکہ دل کوکوئی چیز بہتر نہیں گتی۔'' ڈاکٹرخورشیدنے اس کی آنکھوں میں اٹدتی نمی اوراہے چھپانے کے لیے جھکے سرکود یکھا۔

'' دین کے لیے کوئی سودا خسار ہے کا سودانہیں ہوتا اور دنیا میں ہر چیز کا متبادل ہوتا ہے،مگراس بات پر آپ کوتب تک یقین نہیں آئے گاجب

تك متبادل آپ كول نبيس جائے گا۔''

''اورا گرانسان کوسی متبادل کی خواہش ہی نہ ہوتو؟'' وہ سراٹھا کرنم آئکھوں کے ساتھ اکھڑ کہجے میں ان سے بوچھ رہی تھی۔

''انسان کی خواہشات سے اللہ کو دکچیسی نہیں ہے۔وہ اس کی تقدیرا پی مرضی سے بنا تا ہے۔اسے کیا ملنا ہے اور کیانہیں ملنااس کا فیصلہ وہ خود کرتا ہے۔جوچیز آپ کوملنا ہے آپ اس کی خواہش کریں یا نہ کریں وہ آپ ہی کی ہے۔ وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں جائے گی مگرجوچیز آپ کونہیں مگناہے،وہ کسی کے پاس بھی چلی جائے گی مگر آپ کے پاس نہیں آئے گی۔انسان کامسئلہ بیہے کہوہ جانے والی چیز کے ملال میں مبتلار ہتا ہے آئے

والى چيز كى خوشى ائے مسرور نہيں كرتى۔"

" میں آپ سے بنہیں پوچھوں گا کہ آپ نے دین کے لیے کیا چھوڑا۔ میں صرف یہ پوچھوں گا کہ آپ نے کیوں چھوڑااور بیسوال اس لیے

کروں گا کہ خدا کے لیے کیے جانے والے عمل پرفخر کے بجائے آپ کو پچھتا وا ہے اور میہ پچھتا واشر سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ بیانسان کا ہرا چھاعمل بھی تباہ كرديتا ہے۔خدا كے ليے كيے جانے والے عمل پرشكراور پھرفخركرنا چاہيے كه اس نے آپكوآ زمايا اور آپ نے ثابت قدمي اوراستقامت دكھائي كيكن اگرآ پکو پچھتانا تھا تو پھرآ پ بیقر بانی نہ دیتیں۔آ پ بھی سائے کا انتخاب کرلیتیں۔راستے تو دونوں ہی تھے آپ کے پاس اور کسی نے آپ کو یقیینا

مجبور بھی نہیں کیا ہوگا۔ کم اللہ نے نہیں۔اس نے تو اختیار دیا آپ کو کہ انتخاب کاحق استعمال کریں پھرآپ نے اپنے اختیار کواستعمال کیا۔اب میر

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.cº۶ کچتاواکیون

''میں آپ کے اسلام پر گواہی دینے آیا ہول ندآپ کے ایمان کی مضبوطی کا جائزہ لینے۔ بید دونوں کام میں ایمان علی کے لیے کرنے آیا

ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ مسلمان ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ہمیشہ مسلمان ہی رہے گا۔ بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جن کی کوئی اتنی خواہش کرتا ہے۔جس قدرا بمان علی آپ کی کررہا ہے۔آپ کی خوش بختی ہے ہے امید بی بی کہ آپ کے لیے ایک ایسا شخص دامن پھیلائے ہوئے ہے جو کیچڑ

کا کنول ہےاور کنول کوکوئی صرف کیچیز میں تھلنے کی وجہ ہے پھول کہنانہیں چھوڑ دیتا۔لوگ اس کی خوشبو ہے بھی متاثر ہوتے ہیں اور حسن کو بھی تسلیم

''میں نے آپ سے کہانا کہ اللہ انسان کو ہر چیز کا متبادل دے دیتا ہے اور ہرانسان کو دیتا ہے۔ آج ایمان علی آپ کی خواہش کررہا ہے۔ آپ

اسے نہیں ملتیں تو کیا ہوگا۔اللہ اس کے لیے آپ ہے بہتر اور بڑھ کر کوئی متبادل پیدا کردےگا۔اللہ کونواز نا آتا ہے مگر جب کوئی اتنی چاہ کرے تواس

کی محبت کواس طرح رونبیں کرنا چاہیے۔ آپ ایک ایسے مخص کورد کررہی ہیں جس کی زندگی میں صرف ایک عورت آئی ہے اور وہ عورت آپ ہیں۔وہ

آپ کا نام اتنی محبت اور عزت سے لیتا ہے کہ مجھے آپ پر رشک آتا ہے۔ عورت سے محبت بہت سے مرد کرتے ہیں مگر محبت کے ساتھ ساتھ عزت ریہ کمروز کرتے ہیں ''

'' مجھالگتا ہے۔ آپ کا کوئی عمل خدا کو بہت پسند آیا ہے جس کی وجہ سے اس نے آپ کو اتنا خوش بخت بنادیا کہ کوئی شخص آپ کے لیے آپ کا

دین اختیار کرنے پر تیار ہو گیا۔اب آپ سوچیے آپ کا ساتھ اس شخص کواور کتنی ثابت قدمی اوراستقامت دےگا۔''

42 / 149

'' ہمارے دین کا متیاز ہی ہیہے کہ اس میں کوئی چھوت چھات نہیں ہے۔ نئے اور پرانے مسلم کا کوئی نضور نہیں ہے۔ ہمیں انصار کی طرح ہونا ايمان أميد اورمحبت

اس کی آئنھوں میں دھندلا ہٹ آنے لگی۔

وہ تھرا گئی۔اے کچھ یادآ یا۔اے لگا،وہ زمین کےاندراتر رہی ہو۔

وہ خاموشی سےان کا چیرہ دیکھتی رہی۔

بہت کم مردکرتے ہیں۔"

http://www.kitaabghar.com

۔ چاہیے۔ آنے والوں کو گلے لگانا چاہیے۔ ان کے عقیدوں اور حسب ونسب کو چھاننے سیسے نیش بیٹھنا چاہیے۔ جومنہ سے خود کومسلمان کہتا ہے وہ

مسلمان ہے۔ ہمارے ماننے یانہ ماننے سے اس کے ایمان میں فرق نہیں پڑے گا۔ ہمارے اپنے ایمان میں فرق پڑجائے گا۔''

اس نے اپی آستیوں سے چراصاف کیا ۔/ http://kitaabghar.com http:/

''آ پ مقدر پریقین رکھتی ہیں تو بیرجان لیں کہ آ پ ایمان علی کے مقدر میں لکھی گئی ہیں۔ آپ کو کوئی اور نہ پہلے ملنا تھا نہ بعد میں ملے گا۔

آ پ کود مکھے کر مجھے محسوں ہور ہاہے کہآ پ میر لے لفظوں سے موم ہول یا نہ ہول مگرایمان علی نے آ پ کے لیے کوئی ایسی دعا ضرور کی ہے کہ وہ آپ کو پالےگا۔اباس میں کتناوقت گلےگا۔ بیخداجا نتاہے۔''

اس نے اپنے چېرےکودونوں ہاتھوں سے ڈ ھانپ لیا۔وہ ڈ اکٹرخورشید کونہیں جانتی تھی مگراس شخص کی زبان میں کچھابیاضرورتھا جودوسروں کو

چونکا دیتا تھا۔ انھیں ہے بس کرتا تھا پھرانھیں قائل کر دیتا تھا۔وہ قائل نہیں ہوئی تھی مگر بے بس ضرور ہوگئی تھی۔http://kitaah

اس رات اس نے اپنی پوری زندگی کوایک فلم کی طرح آئکھوں کے سامنے سے گزرتے دیکھا۔ ہریاد، ہرتصور جہاں زیب پرآ کرختم ہو گیا

کیا میرے لیے کی دوسر شخص سے شادی کرناممکن ہے جب میں اپنا ہرخواب کسی دوسرے مرد کے حوالے سے دیکھے چکی ہوں۔ میں نے

اپنی پوری زندگی کوایک دوسر ہے تحف کے حوالے ہے دیکھا ہے۔ایمان علی کومیں کیا دے یا دُن گی۔میرے سارے لفظ،سارے حرف،سارے جذبے،سارےاحساسات صرف جہال زیب کے لیے ہیں کسی دوسر سے تحض کے لیے تو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔''

اس کا دم گھٹے لگا۔''ڈاکٹر خورشید کہتے ہیں،اس نے مجھ سے اتنی محبت کی میرے لیے اتنی دعائیں کیس کہ خدانے مجھے اس کے مقدر میں لکھ

دیا۔ میں نے بھی تو جہاں زیب سے بہت محبت کی تھی۔ بہت دعا ئیں ما نگی تھیں پھراللہ نے اسے میرے مقدر میں کیوں نہیں لکھا۔ایمان علی تو مجھے ہر

ایک سے مانگتا پھررہا ہے۔ میں نے تو جہال زیب کو صرف اللہ سے مانگا تھا۔'

بات كرنى چاہيد مجھود كھناچا سے كتى صدانت ہاس كے ليجيس -"

وہ ڈاکٹرخورشید کے گھراس سے ملنے گئی۔وہ جتنی تکنی سے اس سے بات کر سکتی تھی ،اس نے کی مگروہ متزلز ل نہیں ہوا۔اس نے ایمان کواپنی مثلنی

کے بارے میں بتایا۔اس کا خیال تھا کہ شایدوہ اپنے فیصلے پرنظر ثانی کرے۔وہ اب بھی اس طرح تھا۔امیدکواس پرغصہ آیا۔پھراہے ایمان پرزس آیا۔اس کاول جاباوہ اس سے کیجائی زندگی میں مجھے شامل مت کرو۔اپنی زندگی بربادمت کرو،کسی الیماٹز کی سے شادی کرو،جس کی زندگی میں کوئی جہاں زیب نیآیا ہوجوتمہاری محبت کا یقین کرے تمھارے جذبوں کی قدر کرے ۔ مگر میں وہ لڑکی نہیں ہوں۔

http://www.kitaabghar.com

اس نے شرط رکھی تھی کہ وہ ایک سال تک اس سے ملے نہ کوئی رابطہ رکھے اور اسلامی تعلیمات پر کار بندرہے۔اگراس نے بیشرط پوری کر دی تو وہ ایک سال بعداس ہے شادی کرلے گی۔

اس نے سوچا تھا،ایک سال تک ایمان علی کی محبت میں کمی ہوجائے گی۔وہ اس کی نظروں سے ہٹ جائے گی تو شایداس کے اس جنون میں

بھی کمی ہوجائے۔شایدوہ ان چیزوں پرغور کرنے لگے،جن پروہغور کررہی تھی۔

ایمان علی نے اس کی شرط قبول کر کی تھی۔

''ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں۔365 دن اگر کسی شخص کود یکھا جائے نہاس سے بات کی جائے نہاس سے کوئی رابطہ رکھا جائے تو

محبت كم موجاتى ہے۔ ميں بھى يمي دعاكروں كى كدايمان على كے ساتھ ايسابى مو-"

اس نے اپنے گھر والوں کو اپنے فیصلے کی اطلاع دیتے ہوئے سوچا تھا۔ وہ بہت مطمئن ہوگئی تھی۔اسے جہاں زیب کے الوژن کے ساتھ رہنے کے لیے ایک اور سال مل گیا تھا۔ ایک سال اور گزرجا تا۔ امی اس کے لیے کوئی رشتہ تلاش نہ کرتیں۔ ایک سال بعدوہ اٹھائیس سال کی ہوجاتی۔

تب ایمان کے افکار کی صورت میں امی کوایک بار پھر ہے اس کے لیے رشتے کی تلاش کرنی پڑتی ۔ بڑھتی عمر کے ساتھ بیخاصا دشوار ہوتا۔شایداس کی

شادی نہ ہو سکے اور وہ اس عذاب سے پچ جائے۔ اس کی ہرتو تع بق رہی تھی۔ایک سال کے دوران ہر بارگھر میں ایمان علی کا ذکر آنے پروہ موضوع بدل دیتی۔وہ وہاں سےاٹھ کر چلی

جاتی اور کسی اور کام میں مصروف ہوجاتی ۔ایک سال کے دوران اسے بھی اس کا خیال نہیں آیا تھا۔اگر بھی اس کا خیال آتا بھی توایک خوف کی طرح ۔ ا یک سال کے دوران بھی اس کے ذہن پر وہی ایک چہرہ چھایار ہاتھا جو پچھلے بہت سے سالوں سے اس کے دل ود ماغ پر قابض تھا۔ ایک سال کے دوران بھی اس نے اپنے اردگر دلہراتی پر چھائیوں میں جہاں زیب کوہی تلاش کیا تھا۔اپنے اردگر دگونجتی آ واز وں میں اس کی آ واز ڈھونڈی تھی۔

## وه جو حرف حرف چراغ تها

گلہت بانو کاتح ریر کردہ ایک رومانی ناول جس میں مصنفہ نے انسانی رشتوں ناتوں میں محبت اور اپنائیت کے فقدان کا ذکر بہت

خوبصورتی اورمہارت سے کیا ہے۔ پاکستانی معاشرے میں گھر کا ہر فر دایک اکائی کی حیثیت رکھتا ہے اور جب تک بدا کا ئیاں ایک دوسرے ہے جڑی رہتی ہیں گھر بنارہتا ہے لیکن انہی ا کائیوں کے بھرتے ہی پیاراور محبت سے بنا آشیانہ بھی بھحر جاتا ہے اور گھرمحض سجے سجائے

مکانوں میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔ بیناول کتاب گھر پر دستیاب۔ جے **فاول** سیکشن میں دیکھاجا سکتا ہے۔

http://www.kitaabghar.com

44 / 149

ايمان أميد اورمحبت

ا میک سال پورا ہونے کا سب سے زیادہ انتظارا می کوتھا۔وہ سال ختم ہونے سے چند ہفتے پہلے ہی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوگئے تھیں۔

امید کو یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی دھا گے کے ساتھ معلق تھی۔وہ چاہتی تھی ،ایمان علی مدت ختم ہوجانے کے بعد بھی ان سے دوبارہ کوئی رابطہ نہ کرے۔اس کا خیال تھا۔ وہ رابط نہیں کرے گا کیونکہ پورے ایک سال اس نے ایسانہیں کیا تھا۔ اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ سال ختم ہونے کے اعظے دن اسے

کور بیز سروس کے ذریعے ایک کارڈ ملاتھا۔ کارڈ ہاتھ میں لیتے ہی اس کا سانس رک گیا تھا۔ لفانے کی پشت پر ککھا ہوا ، ایمان علی کا نام اے کسی سانپ کے ڈیک کی طرح لگا۔ دم سادھے کا نیتے ہاتھوں کے ساتھواس نے کارڈ کھول لیا۔

The year is over.

Iman Ali remains Iman Ali

What about your promise?

(سال ختم ہوچکا ہے اور ایمان علی اب بھی ایمان علی ہے۔ آپ کواپنا وعدہ یا دہے؟)

اس کے ہاتھ سے کارڈ حچیوٹ گیا۔اس کا وعدہ اس کے گلے میں بچضدہ بن کرا تکنے لگا۔'' کیا واقعی میں اس شخص کےمقدر میں ہوں تو پھر

جہاں زیب عاول ..... 'اس نے آئکھیں بند کرلیں۔

ں ⊸...... کتاب گھر کی پیشکش

# اردو ادب کے مشہور افسانے

کاب اودو ادب کے مشھور افسانے بھی کتاب گر پردستیاب ہے جس میں درج ذیل افسانے شامل ہیں۔( آخری آدمی، بسماندگان،انتظار حسین)؛ ( آیا،متازمفتی)؛ ( آنندی،غلام عباس)؛ (اپنے دُ کھ مجھے دے دو،وہ بڈھا، راجندر سنگه بیدی)؛ (بلاوَز، کالی شلوار، سعادت حسن منثو)؛ (عیدگاه ، کفن، شکوه شکایت، منشی پریم چند)؛ (گذریا،اشفاق احمه)؛ (توبهشکن، بانوقدسیه)،( گنڈاسا،احمدندیم قاتمی)؛(حرام جادی،مجمرحسنعسکری)؛ (جینی شفیق الزیمن )؛ (لحاف،عصمت چنتائی)؛ (لوہے کا کمر بند، رام تعل)؛ (ماں جی، قدرت الله شهاب)؛ (مٹی کی مونالیزا، اے جمید)؛ (اوور کوٹ، غلام عبّاس)؛ (مہالکشمی کا مُل، مَرشن

چندر)؛ (ٹیلی گرام، جوگندریال)؛ (تیسراآ دی، شوکت صدیقی) اور (ستاروں ہےآ گے، قراۃ العین حیدر)۔

یکاب افسانے سیشن میں پڑھی جاسکتی ہے۔

### باب 4

تین دن کے بعدسادگی ہے ایمان علی کے ساتھ اس کا نکاح ہوگیا۔ بیامید کی ضدیقی کہ شادی کی کوئی رسم ادانہ کی جائے۔اس کے گھر والوں کے اصرار کے باوجودوہ اپنی ضدیر قائم رہی۔ نکاح نامہ پردستخط کرنے کے بعد بھی بہت دیر تک اس کا ہاتھ کا عیتار ہاتھا۔ ہاں ساری بات تقدیر ہی کی ہوتی ہےاور تقدیروہ چیز ہے جو ہماری آنکھوں میں ریت بھردیتی ہے۔نوسال جب بھی میں نے اس کاغذ کا سوچا تھامیری ساعتوں میں صرف جہاں زیب کا نام ہی گونجتا رہا تھا۔ پچھلے پانچ سال میں نے یہی سوچا تھا کہ میں زندگی میں بھی کسی شخص سے شادی نہیں کروں گی۔میری زندگی میں جہاں

زیب نہیں تو کوئی دوسرا بھی نہیں آئے گااوراب یہاں اس کاغذیر دستخط کرتے ہوئے میرا کوئی فیصلہ کوئی خواہش رکاوٹ نہیں بنی .....آپ نے ٹھیک کہاتھا ڈاکٹر خورشید میں ایمان علی کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی ۔میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ میری کوئی تدبیر میری تقدیر کو بدل دیتے ۔

'' مجھے یقین نہیں آ رہا کئم میرے گھر میں یہاں میرے کمرے میں ہو۔ بید نیا کاسب سے حیرت انگیز واقعہ ہے اور میں خوش اس لیے ہوں ، کیونکہ بیچیرت آنگیز واقعہ میری زندگی میں ہوا ہے۔ پچھلے ایک سال میں، میں نے شمھیں بہت باراس کمرے میں دیکھا ہے۔ بہت بار.....اورا ب جبتم واقعی یہاں ہوتو میں سمجے نہیں یار ہا کہ وہ خواب تھایا پیخواب ہے مگر ..... جو بھی ہے مجھے اس خواب سے مجت ہے ہم میر Soul mate ہو امید.....! میری بیوی نہیں ہو۔ مجھے کی لڑ کی ہے محبت کا اظہار ہمیشہ بہت مشکل لگتا رہاہے، مگر آج تم ہے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کوئی وقت نہیں

ہورہی ہے۔میرے پاس اتنے لفظ ہیں تمھارے لیے کہ تنھیں اندازہ بھی نہیں ہے۔'' صبح دس بجے اس کا نکاح ہوا تھا۔شام کووہ اس کے ساتھ لا ہور میں موجود تھی ۔سعودارتضٰی کی بیوی کچھ دیریہلے ہی گئی تھی اوراب وہ دونوں گھر میں اکیلے تھے۔وہ کاٹن کے ایک ایمر ائیڈ ڈسوٹ میں اس کے سامنے بیٹھی تھی اوروہ بچوں جیسی شفاف مسکراہٹ کے ساتھ دھیمے لیجے میں اسے بتار ہا تھا کہاس نے پہلی باراسے کہاں دیکھا۔ کتنا عرصہ وہ اس کے لیے وہاں جاتار ہاتھا۔ کس طرح وہ ہاسٹل تک اس کا تعاقب کرتار ہاتھا۔ وہ بے بیٹنی کے ساتھاس کا چېره ديکھتي ربى \_ پھراس کي آنکھول ميں آنسوآ گئے ۔''محبت تو جہاں زيب نے بھی مجھ سے کي تھی اوراليي ہی محبت کی تھی \_ نوسال وہ محبت كرتار ہاتھا پھرسب پچھ بھک ہےاڑ گيا۔ بيخض چاہتا ہے بيں اس كى ايك ڈيڑھ سال كى محبت پرايمان لے آؤں۔''

وہ اس کے آنسوؤں سے پریشان ہوا تھا، وہ ان کی وجہ جاننا جا ہتا تھا۔اس نے وجہ بتائی تھی۔اس نے اس سے کہا تھا کہ اس کے لفظ اسے

جھوٹے لگتے ہیں۔اے ایمان کی باتوں پریفین نہیں آتا۔

وه بهت دیرخاموش بیشااس کا چېره د یکهار ہا۔

'' تمہارایقین نہ کرنا میری محبت کو کمنہیں کرسکتا نہ ہی میر لے فظوں کو جھوٹا کرسکتا ہے۔'' بہت دیر بعداس نے کہاتھا۔

۔ ایمان علی اس کی زندگی میں آنے والا عجیب ترین مرد تھا۔اسے حیرت ہوتی کیا کوئی مردانا کے بغیر ہوسکتا ہےاورایمان علی ایسا ہی ایک مرد تھا۔

الیمان کی آن کی زندی کی اے والا بیب ترین سروھا۔اسے بیرت ہوں تیا وی سروانا ہے بیر ہوسما ہے اورا یمان کی ابیا ہی وہ کم گواورر یز روتھا۔اس کا انداز واسے شادی کے چندون میں ہی ہو گیا تھا۔اسے ایمان کی سرگرمیوں اور مصروفیات پر جیرت ہوتی۔گھر، آفس جم اور

پھرگھر....شادی کے تیسرے چوتھے دن اس نے اپنی مصروفیات بتائی تھیں توپرُ امید نے مسکرا کر کہاتھا۔ http://kitaabg ''تم خاصے مطمئن اورخوش تھے اپنی زندگی ہے۔ بیشادی کہاں ہے آگئی۔اچھانہیں تھا کہتم یونہی رہتے۔۔۔۔۔آ زاد۔۔۔۔''

''ہاں۔اچھاہوتا۔۔۔۔۔اگر میں نے شمصیں دیکھانہ ہوتا، تب شاید میرااطمینان ہمیشہایسے ہی برقرارر ہتا۔''اس نے بردی سادگی سے جواب دیا

وہ خاموثی سےاس کا چیرہ د کیکھنے گئی۔وہ کھانا کھار ہاتھا۔

n''اگر میں تہباری زندگی ہے نکل جاؤں تو تصحیل کیا فرق پڑے گا ایمان؟''http://kitaabghar.con' وہ کھانا کھاتے کھاتے رک گیا۔''میرے پاس ایسے کس سوال کا جواب نہیں ہے جوممکن نہ ہو۔''

'' د نیامیں سب کیچھمکن ہوتا ہے۔''

''ہوتا ہوگا۔۔۔۔۔گریزہیں۔''اس نے اپنی بات پرزوردے کرکہا۔''تم مجھے چھوڑ کراس وقت جاؤگی جب میں شخصیں کوئی تکلیف دوں گا۔گر میں شخصیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا ،اس لیے تمھارے چھوڑ کر جانے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔''

اسے بےاختیار کوئی اور یاد آیا۔وہ ڈائنگٹیبل سےاٹھ گئی۔ وہ اس کر اتحد خشن نہیں تھی تو ناخش بھی نہیں تھی مگر ایمان بللی کرچوں نہ جہاں نہیں بادل کراپٹر نہیں کہ اتمال بللی ہولیا نا

وہ اس کے ساتھ خوش نہیں تھی تو نا خوش بھی نہیں تھی ،گرایمان علی کے وجود نے جہاں زیب عادل کے الوژن کوختم نہیں کیا تھا۔ایمان علی ہر لحاظ سے جہاں زیب سے بہتر تھا۔

گروہ جہاں زیب نہیں تھا۔وہ امید سے محبت کا اظہار کرتا اور اسے جہاں زیب یاد آنے لگتا۔اس کے لیجے کی زمی ،اس کی مسکراہٹ ،اس کی ہر بات اسے جہاں زیب کی یادولاتی تھی .....وہ سوچتی اگر میں ایمان علی کے ساتھ نہیں جہاں زیب کے ساتھ ہوتی تو .....تو کیا ہوتا کیا زندگی کیک دم

خوبصورت اورد نیاتکمل نه ہوجاتی۔ایمان علی کی محبت اور خلوص جہاں زیب کا متباد ل نہیں ہوسکتا۔ http://kitaabghar.com \_\_\_\_http://kitaabghar.com

شادی کے ایک ہفتے کے بعدوہ اسے اپنے والدین سے ملوانے جرمنی لے کر گیا۔ وہ اس کے والدین سے دو تین بارفون پر بات کر چکی تھی۔وہ مراجع میں مدال کا تھے سے مدین میں میٹ میں میٹ میں میں کا تقدیم میں میں میں میں کا بھی کے دور کا میں میں میں می

اس بات کا بھی اندازہ لگا چکی تھی کہ ایمان اپنی ماں سے بہت اٹیچڈ تھااور اس کی باتوں اور خیالات پراس کی ماں کے نظریات کی خاصی گہری چھاپ تھی۔اسے پھر بھی اس بات پر چیرت تھی کہ ماں سے اتنامتاثر ہونے کے باوجوداس نے کر تچیئن ہونے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ باقاعدہ طور پر کسی بھی نہ جب کواختیار کرنے سے اس طرح اجتناب کیوں کیا۔ ببل سے ل کراسے خوشی ہوئی تھی۔وہ واقعی بہت مختلف تھی کی عورت تھی۔اس نے مغربی عورت

کے بارے میں جو پچھن رکھا تھا، وہ اس کے برعکس تھی۔

'' مجھےاب تک یقین نہیں آ رہا کہ ڈینیل نے شادی کر لی ہےاورتم واقعی اس کی بیوی ہو۔'' جرمنی پہنچنے کے دوسرے دن اس نے دوپہر کو کیخ

کرتے ہوئے امید ہےکہا۔'' بیتواب شادی کرنا ہی نہیں جا ہتا تھا مگر میں خوش ہوں کہا ہے بالآ خرو لیی بیوی مل گئی جیسی بیرچا ہتا تھا۔'' '' کیکسی بیوی حابتاتھا؟''امیدنے ایمان کودیکھتے ہوئے دلچیسی سے پوچھا۔ http://kitaabghar.co

''الیمالژ کی جس کا جھی کوئی بوائے فرینڈ ندر ہاہو، جو بہت مشرقی ہو بلکہ تنگ نظراور قدامت پرست۔ یقیناتم ایسے ہی کسی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوگی جہاں آ دمیوں سے زیادہ میل جول نہیں ہوتا ہوگا.....گر پھرڈینیل ہےتمہاری ملاقات کیے ہوگئی؟اورشادی.....عجیب بات ہے نا۔''امید

کے چہرے کی مسکراہٹ یک دم غائب ہوگئی۔

۔ '' نہیں ممی!امیدایک ریسٹورنٹ میں کام کرتی تھی۔ میں نے اسے پہلی بارو ہیں دیکھا۔'' وہ مدھم آ واز میں مسکراتے ہوئے ماں کو بتار ہاتھا۔

امیدنے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ // http://kitaabghar.com http://

"اورشمصیں اس بات پرکوئی اعتراض نہیں ہوا کہ بیاس طرح کی جاب کررہی ہے۔"

''ممی! آپ میرے بارے میں کچھزیادہ ہی غلط سوچنے لگی ہیں۔ میں اتنا قدامت پرست بھی نہیں ہوں۔'' اس نے ماں کی بات پر کچھ جھینپ کرامید کود یکھا جو بے تاثر چیرے کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف تھی۔

'' کیوں امید! کیاتمہارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں رہا؟''سبل نے بڑی بے تکلفی کے ساتھ امیدے یو چھا۔ امیدکے چہرے کارنگ بدل گیا۔

''ممی پلیز!''ایمان نے برق رفتاری سےاحتجاج کیا۔

"ارےاس میں ایس کیابات ہے؟" سبل نے کچھ حرانی سے کہا۔

' د نہیں، آپ اس بات کوچھوڑیں۔ آپ یہ بتا کیں کہ یہ چھلی آپ نے کیسے بنائی ہے۔ مجھے پہلے تو کبھی آپ نے اس طرح کی ڈش نہیں کھلائی۔''وہ بڑی مہارت سے موضوع بدل گیا۔ شکش کھلائی۔'' وہ بڑی مہارت سے موضوع بدل گیا۔

"تم جانتے تھے کہ میری مثلنی ہوئی تھی۔ ریجھی جانتے ہو کہ میں آج تک جہاں زیب کو بھلانے میں کامیاب نہیں ہوئی پھر بھی مجھ سے

شادی.....تمہاریممی کہدرہی تھیں کہتم الیمالڑ کی چاہتے تھے جس کا کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو پھر شھیں اس بات پراعتراض کیوں نہیں ہوا کہ میراایک

منگیترتھاجس سے میں بہت محبت کرتی ہوں۔''اس رات امید نے سونے سے پہلے ایمان سے بات کرتے ہوئے اسے جمایا تھا۔ ''وہ تہارا بوائے فرینڈنہیں تھا۔''اس نے جیسے بحث شروع کرنے سے گریز کیا۔

''میرے لیے وہ کسی بوائے فرینڈ ہے بڑھ کرتھا۔''اس نے بڑی بے خوفی ہے اس کی آئکھوں میں آٹکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ ایمان کے چبرے کارنگ بدل گیا۔ کچھ کے بغیراس نے آئکھیں بندکرتے ہوئے ٹیبل لیمی آف کردیا۔ ''میں تم سے یو چھر ہی ہوں ، شھیں مجھ پراعتراض کیوں نہیں ہوا؟''امید نے ڈھٹائی سے اپنی بات دہرائی۔

'' مجھے نیندآ رہی ہےامید''اپنی آنکھوں کو ہاز و سے ڈھکتے ہوئے اس نے بے تاثر کہجے میں جواب دیا۔

وہ کچھ دیرا ہے دیکھتی رہی پھراس نے بھی ٹیبل لیمپ آف کر دیا۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں وہ بہت دیر کمرے کی حیبت کو گھورتی رہی۔ ''اس شخص کی خواہش تھی کہاس کی زندگی میں وہ لڑکی آئے،جس نے اس سے پہلے کسی سے محبت نہ کی ہواوراس کی زندگی میں، میں آئی۔

امیدعالم جس کی زندگی میں جہاں زیب عادل کےعلاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں۔''اسے بےاختیارایمان پرترس آیا۔

'' کیا پیخض اس طرح کے سلوک کامستحق ہے جو میں اس کے ساتھ کرتی ہوں۔ کیا اسے تکلیف نہیں ہوتی جب میں جہاں زیب کا نام اس

طرح اس کے سامنے لیتی ہوں .....اور میں ..... میں بیرسب کیوں کرتی ہوں ..... جب میں اس سے شادی کر چکی ہوں۔اس کے ساتھ زندگی گزار

رہی ہوں ....اس شخص کے ساتھ جومیری ہرخواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس نے اپنی زندگی بہت دیانت داری ہے گز ارنے کی کوشش کی

تھی۔ پھر میں ریہ بات تسلیم کیوں نہیں کر لیتی کہ اب میرے یاس اس مخص کے علاوہ دوسرا کوئی راستہبیں ہے۔ پیخص اتنے کا تومستحق ہے کہ میں اس

کے جذبوں کی قدر کروں۔اس طرح اسے تکلیف پہنچا کرمیں کون سے جذبے کی تسکین چاہتی ہوں۔''

وہ پتانہیں کس رومیں آ کرسوچ رہی تھی۔ دہنی ابتری کے جس طویل دور سے وہ گز ررہی تھی ، وہ چند کھوں کے لیے جیسے ختم ہو گیا تھا۔ چند کھوں کے لیےاس نے اپنے اندر کہیں سکون اور گھبراؤمحسوں کیا۔ بہت نرمی ہے اس نے ایمان کی آئکھوں ہے اس کا باز وہٹاتے ہوئے کہا۔

'' کیاواقعی ہی سو گئے ہو؟'' ''میں کوشش کررہا ہوں۔''ایمان نے آئکھیں کھول کراندھیرے میں اسے دیکھنے کی کوشش کی۔

''بات بدلنے کے لیے آئکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔'' وہ اب اطمینان سے اس کے کندھے پرسرٹکائے آ ٹکھیں بند کیے ہوئے

ایمان نے بہت حیرت سے اپنے کندھے پر شکے ہوئے اس کے سرکودیکھا پھراس کی نظراپنے سینے پردھرے اس کے ہاتھ پرگئی۔وہ آ تکھیں

بند کیے پرمسکون انداز میں سونے کی کوشش کرر ہی تھی۔وہ بےاختیار مسکرا دیا۔اپناہاتھ اس کے ہاتھ پرر کھ کراس نے خود بھی آئیسیں بند کرلیں۔

ا گلے پچھددن اس نے پوری طرح جہاں زیب عادل کواپنے ذہن ہے جھٹکنے کی کوشش کی ۔ وہ ایمان کے ساتھ اس کے مختلف فیملی ممبرز کے ہاں دعوتوں میں شرکت کرتی رہی۔ ہرجگہ اسے ایمان کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور معلوم ہوتا رہا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنی عادات کی وجہ سے

اپنے خاندان میں خاصا پسند کیا جاتا تھااور یہ پسندید گی صرف اس کے لیے ہی نہیں بلکہ بل اور پیٹر کے لیے بھی تھی۔وہ اس کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کررہی تھی۔اس کا ہاتھ کیڑ کرسڑ کول پر چلتے ہوئے،اس کی باتوں پر ہنتے ہوئے،اس کےساتھ باتیں کرتے ہوئے اس نے

ہر بار جہاں زیب کےالوژن سےفرار حاصل کرنے کی کوشش کی۔جرمنی میں قیام کے دوران اس نے ایمان کے ساتھا پنی زندگی کی سیڑھی پر دوبارہ

كاؤنٹرىرآئى۔

چڑھنے اور قدم جمانے کی کوشش کی .....گروہ ایک بار پھر گری .....

جرمنی ہے واپس آنے سے دوون پہلے وہ ایمان کے ساتھ کچھشا پنگ کرنے گئی اور وہاں اسٹور پرشا پنگ کرتے ہوئے اس نے احیا تک

ایمان کووہاں نہیں پایا۔متلاشی نظروں کےساتھاس نے اسٹور کے ہر حصے میں اسے ڈھونڈ نے کی کوشش کی مگروہ وہاں نہیں تھا۔وہ کچھ پریشان ہوکر

اس لڑکی نے اپنی ٹوٹی بھوٹی انگریزی میں اسے سمجھایا۔ وہ کچھ کہے بغیراسٹور کے دروازے پر جاکر کھڑی ہوگئی۔ شاپنگ مال سے گزرتے

ہوئے لوگوں کی بھیڑ میں وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ وقت بہت آ ہتہ آ ہتہ گزرر ہاتھا اوراس کی بے چینی اوراضطراب میں اضافہ ہور ہاتھا۔''اس طرح مجھے چھوڑ کروہ کیسے جاسکتا ہے؟''اس کے ہاتھ اب کا بینے لگے تھے۔اس نے گھر کا ایڈریس یاد کرنے کی کوشش کی مگروہ نا کام رہی۔جرمن زبان

امید نے خود کواسی خوف کی گرفت میں پایا جس نے پانچ سال پہلے اس رات اپنی گرفت میں لیاتھا، جب جہاں زیب کے جانے کے بعدوہ

"اوراگروہ بھی مجھے جہاں زیب کی طرح چھوڑ گیا ہے تو میں ..... میں کیا کروں گی ..... یہاں اس طرح ..... خالی ہاتھ ..... مگر میں نے ایمان

وہ ہےا ختیاراسٹورسے باہرنکل آئی۔ پاگلوں کی طرح لوگوں کی بھیڑ کا شتے ہوئے وہ ایک ایک چہرے کود مکیر ہی تھی۔اپنے آ گے چاتا ہوا ہر شخص اے ایمان لگ رہا تھا۔اے انداز ہنیں ہوسکا کہ وہ شاپنگ مال کے س جھے میں پہنچ چکی تھی۔ وہ صرف بیرجانتی تھی کہ وہ اسے نہیں ملا تھا۔اس

"آپ كى اتھ جوآئ تھے، وہ اپنے سوئيٹرزكى پے منك كر كے جاچكے ہيں۔"

کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی کی بات س کراس کے پیروں کے پٹیچے سے زمین نکل گئی۔

" کیامطلب!وہ کہاں جاسکتے ہیں۔وہ شوہر ہے میرااور......''

"تو پھرآ پانتظار کریں، شایدوہ کسی ضروری کام سے باہر گئے ہوں۔"

میں گھر کے دروازے پر ککھا ہوا پتاوہ کسی طرح بھی یاونہیں کریائی تھی۔اس کے پاس پر شہیں تھاوہ بالکل خالی ہاتھ تھے۔اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ

وہ کیا کرے۔ دس منٹ گزرگئے ۔ وہ نہیں آیا۔

گیٹ پرآئی تھی۔اے اپناآپ ایک بار پھرکسی اندھے کنویں کی تہدمیں محسوس ہونے لگا تھا۔ '' کیاا یمان مجھے جان بو جھ کرچھوڑ کر چلا گیا ہے؟ مگر کیوں .....اوراس طرح اوہ خدایا .....'اس کے دماغ میں سنسناہ ہونے لگی۔

کے ساتھ ایسا کیا کیا ہے کہ وہ یوں کرے گا۔ میں اس کی بیوی ہوں ،کوئی بیوی کواس طرح چھوڑ کرنہیں جاسکتا۔گر شایدوہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ جہاں زيب بھي تو ڇلا گيا تھا۔''

کا ذہن بالکل ماؤف ہور ہاتھا۔اپنے پاس سے گزرتی ہوئی ایک عورت کوروک کراس نے انگلش میں اپنامسئلہ بتایا تھا۔اس عورت کے بجائے اس کے ساتھ چلنے والے ایک آ دمی نے اسے پلک ایڈریس سٹم پرایمان کومتوجہ کرنے کے لیے کہا۔ وہ انتظامیہ کے آفس کارستہنیں جانتی تھی۔ وہ شخص اور اس کی ساتھی عورت اے وہاں تک چھوڑ گئے۔ آفس میں موجود ایک اڑکی اور دوآ دمیوں نے بڑی ہمدر دی ہے اس کی بات نی اور پھر بڑے معمول

کے انداز میں اسے تسلی دینے کے بعد پبلک ایڈر ایس سٹم پرایمان علی کا نام دہرانے لگے۔وہ زرد چبرے کے ساتھ ان لوگوں کو دیکھتی رہی۔ " ' يہاں اکثر لوگ ايك دوسرے ہے الگ ہوجاتے ہيں۔ بيا يي پريشاني كى بات نہيں '' http://kitaabgha

اعلان کرنے کے دوران اس کڑی نے شایداس کے فق چیرے کود کیھتے ہوئے اسے تسلی دی۔وہ بے تاثر چیرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی یہاں وہی لوگ ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیتے ہوں گے جو ڈھونڈ نے کی کوشش کرتے ہوں گے،اورا گر کوئی جان بوجھ کر کسی کو......''

لڑکی ایک بار پھرایمان کے نام پیغام دے رہی تھی۔اے اپنا پوراوجود بہت سرومحسوس ہور ہاتھا۔''اس کے بعداب آ گے مجھے کیا کرنا ہے۔۔۔۔۔

یہاں سے پاکستان ایمبیسی فون کروں .....انھیں بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھروہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور ڈھونڈنے کے بعد بھی

کیا ہوگا۔اگراس نے میرے ساتھ اپنی شادی ہے انکارکر دیایا اس نے کہا کہ وہ مجھے رکھنانہیں چاہتا تو سیا ہوگا۔ میں واپس کیسے جاؤں گی اتنی

بعزتی کےساتھ.....'' اسے اپنا پورا وجود کسی آ کوپس کی گرفت میں محسوس ہور ہاتھا۔ '' پہلے جہاں زیب ....اب ایمان۔ میں نے ایبا کون ساگناہ کیا ہے کہ مجھے

اس طرح سزامل رہی ہے۔ آخر میں نے اس شخص ہے کیوں شادی کی۔ مجھے شادی نہیں کرنی چاہیےتھی۔ ڈاکٹر خورشید .....وہ غلط کہتے تھے۔ وہ بھی ال شخص ہے دھو کا کھا گئے۔''

اسے اپناجسم پھر کی طرح بھاری لگنے لگا تھا۔

اعلان کرتے ہوئے یانچ منٹ گزر چکے تھے۔ وہنیس آیا تھا۔ لڑکی نے اب اعلان کرنا بند کردیا۔ ''آ پابگھرچلی جائیں۔ہوسکتا ہےوہ یہاں سے جانچکے ہوں۔'اس لڑکی نے کہا۔وہ کم صماس کا چہرہ دیکھتی رہی۔وہاس لڑکی کو ہتانہیں یا

ربی تھی کہاس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تب ہی کوئی ایک جھٹکے سے درواز ہ کھول کرا ندر آیا تھااورامید کا دماغ بھک سے اڑ گیا۔اس کا دل جا ہا تھاوہ ایمان کو

ا تنامارے اوراتنی بری طرح مارے کدوہ ..... وہ .....وہ بےاختیاراس کی طرف آیا تھا۔وہ نہیں جانتی اسے یک دم کیا ہوا۔وہ بس اس پر چلانے لگی تھی۔پھراسے بے تحاشارونا آیا۔ایمان

فق چېرے كے ساتھ اے روتاد كيسار ہا۔ بہت ديروه اس ہے معذرت كرتار ہا مگروه اس كے ساتھ جانے كوتيار نبيل تھى۔ '' مجھےابتمھارے ساتھ نہیں جانا، پاکستان جانا ہے۔ مجھےاپنا پاسپورٹ جا ہیے۔''

وہ روتے ہوئے صرف ایک ہی بات کہدرہی تھی۔ وہ نہیں جانتی وہ اس کے رونے سے زچ ہوایا اس کی باتوں سے مگر بہت دریتک اس کے ياس بيٹھ رہنے كے بعدوہ يك دم چلايا تھا۔

' دىيى تىمبارامىكىتىزىبىل مول كەتتىھىل چھوڑ كرچلا جاؤل گا- يىل تىمبارا شو ہر مول \_'' اے یقین نہیں آیا کہ پیلفظ ایمان نے اس سے کہے تھے۔ كيالي خض اب مجھے جہال زيب كے حوالے سے طنز كا شكار بنائے گا۔

وہ یک دم رونا بھول گئی۔

''اب چلیں؟''وہاسی طرح بلند آ واز میں چلایا۔ کچھ کے بغیراس کے آ گے چلتے ہوئے وہ کمرے سے باہرآ گئی۔ \*\*\* ''میں اپنے ایک کزن کو دیکھ کرشاپ سے نکلاتھا۔ چندمنٹ لگے مجھےاس سے باتیں کرتے اورتم وہاں سے غائب ہوگئیں۔ میں مانتا ہوں

مجھے وہاں سے اس طرح شمھیں بتائے بغیرنہیں جانا جا ہیے تھا، مگرشمھیں بھی وہیں رک کرمیراا نظار کرنا چاہیے تھا۔شمھیں انداز ہنہیں ہےتمہاری وجہ

ہے میں کتنا پریشان ہوا ہوں ،اوراب بچوں کی طرح تم نے چیخ و پکارشروع کردی۔ میں شخصیں چھوڑ کر کیوں جاؤں گا ،وہ بھی اس طرح .....''

اس کے ساتھ چلتے ہوئے اب وہ وضاحتیں دے رہاتھا مگر وہ اس کی کسی بات کونہیں من پار ہی تھی۔ اس کے ذہن پر ابھی بھی پچھ دیریہلے کا جملہ

سوارها:http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

'' فيخص كون موتا ب مجھے جتانے والا كەمىرامنگيتر مجھے چھوڑ كر چلا گيا۔ آخرا سے بدبات كہنے كا كياحق پہنچتا ہے۔'' اس کی وضاحتیں صرف و ہیں نہیں گھر آ کر بھی جاری رہی تھیں اور شایداس کی خاموثی اسے پریشان کر رہی تھی۔اس لیےوہ ایکسکیو زکر تار ہاتھا

گروہ بالکل خاموش ہور ہی اسے اس سے پہلے بھی وہ اتنا برانہیں لگا تھا جتنا اس وقت لگا تھا۔

اسے رات بہت دنوں کے بعدا یک بار پھروہ جہاں زیب کےالوژن کا شکار ہوئی تھی۔اسے وہ بے تحاشایا د آیا۔ایمان علی بھی بھی جہاں زیب نہیں بن سکتا۔''رات نین بجے تک جاگتے رہنے پراس نے بیڈ کے دوسرے کونے میں گہری نیندسوئے ہوئے ایمان علی کود کھیرکراپنے گیلے چہرے کو صاف کرتے ہوئے سوچا۔ الوژنز کاسلسلدایک بار پھرشروع ہوگیا تھا۔

جرمنی سے واپس آنے کے بعدوہ ایک ہفتے کے لیے راولپنڈی رہی۔ایمان اس دوران اسے با قاعدگی سےفون کرتا رہا۔ یہاں آ کراسے احساس ہوا تھا کہاس کی زندگی اور مستقبل اب کس حد تک ایمان سے وابستہ ہو چکا تھا۔وہ کسی طور بھی اس سے الگنہیں ہو عتی تھی ۔گھر میں ہرایک کی زبان پرایمان کا ذکرتھا۔امید کی کوئی بات ایمان کے حوالے کے بغیرنہیں کی جاتی تھی۔اس کی امی اس کے بھائی ،اس کی بہن اےان کی باتیں س کر

احساس ہوتاتھا کہ ایمان اس گھر اوراس کی زندگی کے لیے کتنی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ ''اور میں کتنی دیراس طرح ناراض رہ کرزندگی گزار سکتی ہوں۔''

اس نے بے کبی سے سوحیا۔

ایک ہفتے کے بعدوہ اسے لینے آیا تھااوروہ خاموثی کے ساتھ بالکل نارمل طریقے ہے کئ خفگی کا اظہار کیے بغیراس کے ساتھ چلی آئی۔ ایمان آفس جوائن کر چکا تھا۔ آفس سے آنے کے بعدوہ با قاعدگی سے رات کوڈا کٹر خورشید کے پاس جایا کرتا تھا۔امیدکو حیرا تگی ہوتی کہوہ ان کے پاس کس لیے جاتا تھااور پھراس طرح با قاعدگی ہے۔ان دونوں کے تعلقات آ ہتہ آ ہتہ پھرا چھے ہوگئے تھے۔مگر جہال زیب کا الوژن

http://www.kitaabghar.com

ا گلے چند ماہ بعداس نے اپنی زندگی میں ایک اور نیاموڑ دیکھا تھا۔

ابھی بھی اس کی زندگی سے اوجھل نہیں ہوا تھا۔ جب وہ اس کے حواس پرسوار ہوتا تب اسے دوسرا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔

''میرا بچیہ……؟''اس نے ڈاکٹر کی بات س کر بے بیٹنی ہے کہا تھااور پھرگھر آنے تک وہ اسی بے بیٹینی کا شکار رہی تھی۔اور یہ کیفیت الحکے کئی دن رہی مگرایمان کاردعمل بالکل مختلف تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔اس نے جرمنی فون کر کےاپنے والدین کوبھی اس بارے میں بتادیا تھا۔ غیرمحسوس طور پر

ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کا موضوع بدل گیا تھا۔اب ان کے پاس بات کرنے کے لیے صرف ایک ہی موضوع تھا۔ باقی ہر چیز جیسے یک دم

پس منظر میں چلی گئی تھی جتی کہ جہاں زیب بھی ۔ساڑھے پانچ سال بعد پہلی باراس نے خوشی کومحسوں کیا تھا۔ پہلی باراس نے دنیا کوایک بار پھر سے رنگین ہوتے دیکھا۔com http://kitaabghar

> ''میں ایمان اوراپنے بیچ کے ساتھ بہت خوش رہ سکتی ہوں۔ شاید میں سب کچھ بھول جاؤں گی۔ ا پناوہ ماضی جس سے میں آج تک جان نہیں چھڑا سکی جوایک ہولنا ک بھوت کی صورت میں میرے تعاقب میں رہتا ہے۔''

اسے بعض دفعہ نبی آتی۔

''واقعی ایمان مجھےکہاں چھوڑسکتا تھااوراب تو شاید بھی بھی نہیں اور میں ..... میں ہرونت اس بے یقینی سے دو حیار رہتی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ سکتا ب- میرے سارے خدشات کتنے بے بنیاد ثابت ہوئے ہیں۔''

وہ اپنی ہر پر انی سوچ کوذ بن سے جھٹکنے گلی۔

'' ہاں مجھےاب سب کچھ بھلا کر نے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا جا ہے۔اپنے وہموں کو ہمیشہ کے لیے دفنا دینا جا ہے۔'' اسے ہر چیزاچھی لگنے گئی تھی۔اپنا گھر،ایمان ۔۔۔۔ایمان کے لیے کام کرنا۔۔۔۔۔اس کے آفس چلے جانے کے بعددن میں دوتین بارفون پراس

سے بات کرنا۔ رات کواس کے ساتھ ڈرائیو پر جاتے ہوئے مستقبل کے بارے میں منصوبے بنانا، زندگی جیسے اس کے لیے نے سرے سے شروع

ہوئی تھی اور وہاں دور دور تک کسی جہاں زیب عادل کا سائیبیں تھااور شاید بیاس کی بھول تھی۔

اس رات وہ ایمان کے ساتھ ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گئی۔کھانا کھانے کے بعدوا پس آتے ہوئے ہوٹل کی اینٹرنس پراس نے جس شخص کو دیکھا تھااس کے وجود نے اسے منجمد کر دیا تھا۔ وہ ہر چہرے کوفراموش کرسکتی تھی مگراس چہرے کونہیں ۔اسے لگا وہ ایک بار پھر کسی الوژن کے حصار میں

تھی۔اس بار پچھ بھی الوژن نہیں تھا۔وہ ایک لڑکی کے ساتھ ہنستا ہوا سٹرھیاں چڑھتے ہوئے اس کی طرف آر ہاتھا۔ پھر جہاں زیب نے بھی اسے و کیولیا تھا۔ چند لمحوں کے لیےاس کے پاؤں بھی ساکت ہوئے پھروہ تیزی کے ساتھ اس کے پاس سے گزر گیا۔امید کا دل چاہاوہ بھاگ کراس کے

چیچے چلی جائے اس اڑکی کواس کے پہلو سے ہٹا کرخوداس کی جگہ لے لے۔

وہ نہیں جانتی،ایمان اس وقت اے کن نظروں ہے دیکھ رہاتھا۔اہے یوں لگ رہاتھاوہ ساڑھے پانچ سال پہلے کے اس جنگل میں ایک بار

پھر پہنچ گئی تھی۔ جہاں زیب کےعلاوہ دنیا میں اب بھی پچے نہیں تھا۔اس کے ہاتھ اب بھی خالی تھے۔زندگی اب بھی ایک مشکول تھی۔وہ ہال میں کہیں

تھم ہو چکا تھا۔اسے نظرنہیں آ رہاتھا۔اسے یک دم اپنے کندھے پر ہلکا سا دباؤمحسوں ہوا۔وہ جیسے یک دم اپنے حال میں لوٹ آ فی تھی۔گردن موڑ کر اس نے ایمان کود یکھا۔اس کے کندھے پراس کا ہاتھ تھا۔

''جہاں زیب؟''اس نے ایمان کے منہ سے صرف ایک لفظ سنا۔ ہوٹل کے بند دروازے کود کیصتے ہوئے اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

ایمان یک دم کھے کے بغیرتیزی سے سیرھیاں اتر گیا۔اس نے بے چینی سے اسے جاتا دیکھااوراسے احساس ہوگیا کہ ایمان کو کیا ہوا ہے۔

ہوٹل کے دروازے سے نظر آنے والے لوگوں کی چہل پہل پرآخری نظر ڈالتے ہوئے وہ اس کے پیچھے سیر ھیاں اتر گئ

ا بمان گاڑی میں اس کا نظار کررہا تھا۔امید کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی چلادی۔وہ بہت مختاط ڈرائیونگ کرتا تھا۔ پہلی باروہ اسے اتنی ریش

ڈرائیونگ کرتے ہوئے دیکیدرہی تھی۔ تین جگداس نے سکنل توڑا دوباراس نے غلط شرن لیا۔ دوباراس نے غلط طرح سے اوورشک کی۔اس کا چہرہ بے تاثر تھا مگراس کی ہرحرکت ہے اس کا اضطراب ظاہر ہور ہاتھا۔امید کواحساس ہور ہاتھا اس طرح بے اختیار ہوکراس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ میں

گھر جا کراس سے معذرت کروں گی ۔ کوئی بہا نا بنادوں گی ۔اس نے خود کوٹسلی دینے کی کوشش کی ۔ گھر پہنچ کراس سے بات کرنے کی کوشش بری طرح ناکام رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کرکوئی معذرت سنے بغیراسٹڈی میں چلا گیا۔ وہ

پریشانی کے عالم میں بیڈروم میں بیٹھ گئے۔ بہت عرصے کے بعداس نے خودکواس طرح بے بسمحسوں کیا تھا۔وہ ایمان سے محبت نہیں کرتی تھی مگراس کے باوجود وہ اس سےمعذرت کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اس کا شوہر تھا۔اس کے بچے کا باپ تھا۔وہ اس کے ساتھ اپنے کسی رشتے کواس اسٹیج پرختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ختم کر ہی نہیں سکتی تھی۔

بہت دیر بعدوہ اٹھ کراسٹڈی میں گئی۔ایمان کمپیوٹر پراپنے کام میں مصروف تھا۔وہ اس کے قریب جا کربیٹھ گئی۔ایک بار پھراس نے ایمان

ہےمعذرت کرنے کی کوشش کی مگروہ یک دم بھڑک اٹھا تھا۔

''جبتم یہ جانتی ہوکہتم ایک غلط کام کررہی ہوتو کیوں کررہی ہو؟ ایک ایسے مخص کے لیے جس نے نوسال شمصیں اپنی مثلیترر کھنے کے بعد بھی تم ہے شادی نہیں کی ،اس کے لیے کیوں پریشان ہوتم ؟ جو شخص تم ہے محبت نہیں کر تااس کے پیچھے کیوں بھا گتی ہو۔جس شخص نے شمصیں دھو کا دیا۔۔۔۔'' اس نے مطتعل ہوکرایمان کی بات کائی۔

''اس نے مجھے کوئی دھو کانہیں دیا۔ میں نے اسے دھو کا دیا۔اس نے مجھے نہیں چھوڑا۔ میں نے اسے چھوڑا۔''

وہ اسے حیرانی ہے دیکھیر ہاتھا۔وہ اپنے اشتعال میں تھی کدر کے بغیروہ اسے سب پچھے بتاتی گئی تھی۔

''جہاں زیب سے زیادہ کسی شخص کے احسان نہیں ہیں مجھ پر لیکن اس کی جو قیمت وہ حیاہتا تھاوہ میں نہیں دے کتی تھی۔ میں نے اس سے بہت محبت کی تھی۔نوسال بہت لمباعرصہ ہوتا ہے مگر محبت کے باوجود میں اس کی بات نہیں مان سکتی تھی۔ میں خوفز دہ ہوگئی تھی۔میرے باپ نے سولہ ُسال میرے کا نوں میں اتن تھیجتیں ٹھونس دی تھیں کہ میں کچھاور سننے کے قابل ہی نہیں رہی یتم جوآیات سناتے ہو مجھے،میرے لیے کوئی نئی بات نہیں

ہے۔ جبتم آ زمائش میں بڑو گے تب شخصیں احساس ہوگا کہ Morality کسی تیز دھار خخر ہے کم نہیں ہوتی۔

میں نے خوداینے ہاتھوں اپنی ہرخوثی کو آگ لگائی ہے۔اس واقعہ کے بعد حارسال میں نے کیسے گز ارے ہیں مجھے یا ذہبیں ہے۔ میں نے کیا

کھایا، کیا پہنا، کہاں گئی مجھے کچھ یادنہیں۔ مجھے صرف تنایا د ہے کہ میرے ہر طرف جہاں زیب تھا۔اس کے علاوہ مجھے کوئی دوسراچ پر ونظر نہیں آتا تھا۔

اس کی آ واز کےعلاوہ مجھےکوئی دوسری آ واز سنائی نہیں دیتی تھی۔ جارسال مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کیا کیا؟ کھیک کیا یا غلط کیا۔ میں نے ا پناہرخواب اس شخص کے حوالے سے دیکھا تھااور پھروہ میری زندگی ہے نکل گیاتم کہتے ہومیں اس کے لیے کیوں پریشان ہوں۔ کیوں ٹھٹھک جاتی

ہوںاسے دیکھ کر۔میرےا ختیار میں نہیں ہے بچھ بھی۔ مجھےاں شخص ہے کتی محبت ہےتم اس کاانداز ہنیں لگا سکتے ۔مگر پھر بھی میں نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ مجھ سے ایک غلط کام کر وانا چاہتا تھا۔ مگر مجھے اس سے نفرت نہیں ہوئی۔ مجھے اس سے بھی بھی نفرت نہیں ہوسکتی۔'' http://k

وہ روتے ہوئے اسے سب کچھ بتاتی رہی وہ اب اس کے آنسو پونچھ رہاتھا اسے تبلی وے رہاتھا۔

## abghar.conجو چلے تو جاں سے گزر گئے abghar.con

ماہا ملک کا بیخوبصورت ناول ہمارے اپنے ہی معاشرے کی کہانی ہے۔اسکے کردار ماورائی یا تصوراتی نہیں ہیں۔ یہ جیتے جاگتے کردارای معاشرے کا حصہ ہیں۔زندگی کی راہوں میں ہم سے قدم قدم پڑ نگراتے ہیں۔ بیکر دار محبت کے قرینوں سے بھی واقف ہیں اور

رقابت اورنفرت کے آ داب بھانا بھی جانتے ہیں۔انہیں جینے کا ہنر بھی آتا ہے اور مرنے کا سلیقہ بھی۔ خیروشر، ہرآ دمی کی فطرت کے بنیادی

عناصر ہیں۔ ہڑخص کاخمیرا نہی دوعناصرے گندھا ہواہے۔ان کی تشکش غالب ایسے شاعرے کہلواتی ہے۔آ دمی کوبھی میسرنہیں انسال ہونا۔ آ دمی سے انسان ہونے کا سفر بردا تھن اورصبرآ زما ہوتا ہے۔لیکن'' انسان'' درحقیقت وہی ہے جس کا'' شز' اس کے'' خیز'' کو

تكست نبيس دے پايا، جس كے اندر' فير' كاالا و روش رہتا ہے۔ يهى احساس اس ناول كى اساس ہے۔ جو چلے تو جا سے كزر

تنے کتاب گر پردستیاب جے فاول سیشن میں دیکھا جاسکتا ہے۔

## باب 5

ا گلے بہت سے دن ان کے درمیان ایک عجیب می دیوار حاکل رہی۔ایمان یک دم بہت زیادہ سنجیدہ اور خاموش ہوگیا تھا۔امید کے ساتھ اس کے رویے میں تبدیلی نہیں آئی تھی۔وہ پہلے کی طرح اب بھی اس کا بہت خیال رکھتا تھا مگر امید کومحسوں ہوتا جیسے وہ کسی بے چینی کا شکار ہے۔وہ اس ے اس بے چینی کی وجہ یو چھنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا تعلق خوداس کی ذات سے ہے۔اسے پچھتاوا ہوتا کہ اس نے ایمان کو ہربات

ے آگاہ کیوں کیا ..... پیضروری نہیں تھا .... بعض دفعہ وہ شرمندگی بھی محسوں کرنے لگتی۔ ان ہی دنوں اس کے بھائی کی شادی طے ہوگئے۔ وہ شادی میں شرکت کے لیے راولپنڈی چلی آئی۔ایمان لا ہور میں ہی تھا۔وہ دو جفتے وہاں

رہی اوران دوہفتوں میں ایک بار پھراہے اس بات کا احساس ہوا تھا کہوہ اپنے گھر کی عادی ہوچکی ہے۔کہیں اور رہناا ب اس کے لیے بہت مشکل ہے۔اوروہ صرف گھر کی کمی ہی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ایمان کو .....بھی اتناہی مس کر رہی تھی۔وہ شادی میں شرکت کے لیےراولینڈی آیاامید کو تب

بھی وہ بہت سجیدہ لگا تھا۔اس کی اس خاموثی اور سجیدگی کوسب نے ہی محسوس کیا تھا۔امید کا اضطراب اور بڑھ گیا۔

لا ہور واپسی کے بعد دن اپنی مخصوص رفتار سے گزرنے لگے۔ایمان ڈاکٹر خورشید کے پاس اب پہلے سے زیادہ وقت گزارنے لگا تھا۔ بیاس

کی روٹین میں آنے والی واحد تبدیلی تھی جن اکا دکا یارٹیز میں وہ امید کو لے کر جایا کرتا تھا اب وہاں بھی اسے لے کرنہیں جایا کرتا تھا۔ پہلے کی طرح اس ہے محبت کا اظہار بھی نہیں کیا کرتا تھا۔اس کا سوشل سرکل کچھاور بھی محدود ہو گیا تھا۔امید کوبعض دفعداس کی سرگرمیوں پر جیرت ہوتی ۔اس نے بھی کسی شخص کواس طرح کی محدود زندگی گز ارتے نہیں دیکھا تھا۔ بعض دفعہا سے یوں محسوں ہوتا جیسےاس کا نیوکلیس صرف گھر ہے۔ دوسری کسی چیز میں

اسے کوئی دلچپی ہے ہی نہیں۔وہ گھر کے لیے اکثر کچھ نہ کچھ خرید کرلاتا۔ آنے والے بیچے کے لیے کچھ نہ کچھ لاتار ہتا۔اسے حیرانی نہیں ہوتی۔وہ جانتی تھی بعض حوالوں سے وہ بہت جذباتی ہے اور اپنے بیچے کا حوالہ بھی انہی حوالوں میں سے ایک تھا۔ وہ خود کومحفوظ محسوس کرنے لگی تھی۔ آنے والا

بچہاس کے بہت سے خدشات کوختم کر دینے والاتھا۔ '' مجھے کمپنی کے کسی کام سے جرمنی جانا ہے۔''اس رات وہ امید کو بتار ہاتھا۔

''ایک دوہفتہ لگےگا۔اب میں سوچ رہاہوں کہتم یہاںا کیلی کیسے رہ پاؤگی۔کیا بیبہترنہیں ہے کہتم راولپنڈی چلی جاؤ۔''

'' نہیں میں اکیلی رہ مکتی ہوں۔ایسا کوئی پر اہلمنہیں ہے۔''

'دنہیں پھر بھی میں جاہتا ہوں کہتم راولپنڈی چلی جاؤ۔ابتمھارے لیےا کیلے رہنا مناسبنہیں ہے۔''ایمان نے ایک بار پھراصرار کیا مگر اس نے دوبارہ انکار کردیا۔

"میں رہ عتی ہوں صرف ایک دو ہفتے کی بات ہے پھرتم واپس آ جاؤگے۔"

ایمان کے بہت زیادہ اصرار کے باوجودوہ راولپنڈی جانے پر تیار نہیں ہوئی۔ایمان کچھناراض ہوگیا تھا۔

دوتین دن وہ اپنے کچھ کاموں میں مصروف رہا پھراس کی روا تکی کا دن آ گیا۔ ت

'' تتحصیں ایئر پورٹ جانے کی ضرورت نہیں۔ ڈرائیور مجھے چھوڑ دے گا۔''اس نے اپنابریف کیس چیک کرتے ہوئے امید سے کہا۔ .

' دخہیں میں ایئر پورٹ تک جانا جا ہتی ہوں ۔''امید نے اصرار کیا۔

'' رات ہور ہی ہے۔واپسی پراور بھی دیر ہوجائے گی۔تم مجھے یہیں خدا حافظ کہہ سکتی ہو۔'' وہ اب بھی دراز میں سے پچھڈھونڈر ہاتھا۔امید ام شی سے ایسے پچھتی ہے، دوا سے ارکوان ایالان ایشل نے کہ لیرک ساتھا۔ صابرای کرسگزانشا کر کم سے سے باہرنکل گیا۔

خاموثی ہےاہے دیکھتی رہی۔وہ اب صابر کواپنا سامان اٹھانے کے لیے کہدر ہاتھا۔صابراس کے بیگزاٹھا کر کمرے ہے باہرنکل گیا۔ ماموثی ہےاہے دیکھتی رہی۔وہ اب صابر کواپنا سامان اٹھانے کے لیے کہدر ہاتھا۔صابراس کے بیگزاٹھا کر کمرے ہے باہرنکل گیا۔

ایمان اپنا بریف کیس اٹھا کر کھڑا ہوا اور امید کی طرف دیکھے کرمسکرایا۔اسے ہولے سے اپنے ساتھ لگانے کے بعدوہ اسی طرح اپنا بازواس

ك كنده ير پھيلائ باتيں كرتے ہوئ اس كے ساتھ لاؤن ميں آگيا۔

''اپناخیال رکھنا۔ میں فون کرتار ہوں گا۔''

لا وُنْج کے دروازے سے نگلتے ہوئے اس نے امیدکوتا کید کی۔اس نے مسکرا کرسر ہلا دیا۔وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔امیدو ہیں لا وُنْج کے دروازے میں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔گاڑی کا پچھلا درواز ہ کھول کراس نے بریف کیس اندر رکھااور پھر پلیٹ کرامیدکودیکھا۔امیدنے تیز قدموں

کے ساتھ اسے ایک بار پھروا پس آتے دیکھا۔ ''یار! میں تو بہت مس کروں گاشھیں ۔میراول ہی نہیں چا ہ رہاجانے کو۔'' ''یار! میں تو بہت مس کروں گاشھیں ۔میراول ہی نہیں چا ہ رہاجانے کو۔''

اس کے قریب آ کرائیان نے جیسے اعتراف کیا۔ وہ سکرائی۔ وہ چند لمجے کچھ کے بغیر خاموثی ہے اس کا چیرہ دیکھتار ہا پھرا یک گہری سانس اگر مصار دگا یا دمیں نے گاڑی کدگر میں سے نکلتہ ، مکہ ابھر مدان ہا گئی

لے کروہ پلٹ گیا۔امید نے گاڑی کو گیٹ سے نگلتے دیکھا پھروہ اندرآ گئی۔ چند گھنٹوں بعدایمان نے موہائل پراسے فون کیا تھا۔ پچھ دریہ ہا تیں کرنے کے بعداس نے فون بند کر دیا۔ جرمنی پہنچنے کے بعد بھی اس نے

، بری کوفون کیا تھا۔ پھریہ جیسے ایک معمول بن گیا۔ وہ دن میں دوتین باراسے فون کرتا تھا۔ ایک ہفته ای طرح گزرگیا۔ پھرایک دن اس نے فون نہیں کیا۔امید کوچیرانی ہوئی جب اس نے دن میں ایک باربھی اسے کال نہیں کیا۔

'' شایدوہ اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے بھول گیا ہوگا یا اسے وقت نہیں ملا ہوگا۔''اس نے خود کوتسلی دی۔

دوسرے دن بھی ایمان نے اسے کال نہیں کیا۔اس دن وہ کچھ بے چین رہی۔اس بے چینی میں اس وقت اضافہ ہو گیا جب تیسرے دن بھی

ایمان کی طرف سے مکمل خاموثی رہی تو وہ حقیقتا پریشان ہوگئی۔'' پیتنہیں ایمان ٹھیک ہے یانہیں ور نہ وہ اتنالا پر واہ تونہیں ہے کہ۔۔۔۔''

اس نے اگلے چندون اورا تنظار کیا اور جب اسے کوئی رابطہ کیے ایک ہفتہ ہو گیا تو وہ بہت فکر مند ہوگئی۔اس کے پاس ایمان کے موبائل کا نمبر تھالیکن بہت دفعہ کوشش کرنے کے باوجود بھی موبائل پر رابط نہیں ہوسکا۔اس کا موبائل مسلسل آف تھا۔اس نے تنگ آ کرایمان کے والدین کے گھر

ت ما میں بہار تعدو کی رہے ہوں ورس کے دوسرے دن بھی ایسانی ہوتار ہا۔اے اچا تک خیال آیا کدایمان کا اپنے آفس سے یقینار ابطہ ہوگا اور فون کیا۔وہاں سے بھی کسی نے فون نہیں اٹھایا۔دوسرے دن بھی ایسانی ہوتار ہا۔اے اچا تک خیال آیا کدایمان کا اپنے آفس سے یقینار ابطہ ہوگا اور ان کے پاس ایمان کا کامٹیک نمبرضرور ہوگا۔اس نے اضطراب کے عالم میں ایمان کے آفس فون کیا۔

''یہاں کوئی ایمان علی کا منہیں کرتے۔'' ٹیلی فون آپریٹرنے اس کی اٹلوائزی کے جواب میں کہا۔وہ دھک سے رہ گئی۔ بے یقینی کے عالم میں اس نے آپریٹر کوایمان کےعہدے کے

بارے میں بتایا۔

' د نہیں!اس عہدے پرایمان علی کا منہیں کرتے بلکہ ہماری تمپنی میں ایمان علی نام کا کوئی شخص نہیں ہے۔''

اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ آپریٹر سے کیا کہے۔اسے اچھی طرح یا دٹھا کہ ایمان اس کمپنی میں اس عہدے پر کام کرتا تھا۔وہ بھی اس کے آفس نہیں گئی تھی اور نہ ہی اس نے .....بھی اس کے آفس کال کیاوہ اگر بھی اسے کال کرتی تو اس کےموبائل پراوراب بیعورت کہہر ہی تھا کہوہ وہاں کام

نہیں کرتا۔ یک دم اس کے ذہن میں ایک جھما کا ہوا۔

"آپآپ ڈینل ایڈ گرکوجانے ہیں؟" " إل جس بوسك كي آب بات كررى بين اس پرؤينيل ايدگر بى كام كرتے بين-"

اس بارآ پریٹرنے جواب دیا۔اس کے ذہن میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔اے اچھی طرح یادتھا کہ پچھلے کچھ عرصے سے ایمان اسے میہ بتا تا

ر ہاتھا کہ وہ آفس میں سب کواپنے ند جب کی تبدیلی ہے آگاہ کر چکا ہے اور اپنے نئے نام کے بارے میں بھی بتا چکا ہے اور وہاں اب اس کا نیانام ہی

استعال ہوتا ہے۔اس کی چھٹی حسا سے کسی خطرے سے آگاہ کرنے لگی۔ '' ہاں ٹھیک ہے۔آپ مجھے ڈیٹیل ایڈ گرکا کامکیٹ نمبردے دیں جرمنی میں جہاں وہ کمپنی کے کام سے گئے ہیں۔''

'' ممپنی کے کام ہے؟ مگروہ تو تقریباً تین ہفتے پہلے ریزائن کر چکے ہیں۔ان کی کچھ چھٹیاں باقی تھیں اورآ فیشلی وہ اس وقت چھٹی پر ہیں کیکن وہ انفارم کر چکے ہیں کہ چھٹی پوری ہونے کے بعدوہ دوبارہ جوائن نہیں کریں گے۔وہ اوران کی گرل فرینڈ دونوں نے انکٹھے جاب چھوڑی ہے۔''

اسے پہلی باراحساس ہوا پیروں کے بنچے سے زمین کس طرح نکلتی ہے۔ریسیوراب اس کے ہاتھ میں کانپ رہاتھا۔''گرل فرینڈ؟''اس کے حلق سے پیتنہیں کس طرح آ واز نکلی۔

'' ہاں!وہ سکرٹری تھیںان کی لیکن جرمنی .....میراخیال ہےوہ جرمنی نہیں امریکہ گئے ہیں کیونکہ انھوں نے ویزہ کے لیےا پلائی کیا تھا۔ میں ہی

امریکن ایمبیسی میں ان کے لیے کال ملاتی رہی تھی۔''

وہ لڑکی اے ساری معلومات فراہم کرتی جارہی تھی۔امیدنے بات سنتے سنتے فون بند کردیا۔

''ایمان میرے ساتھ یہ کیسے کرسکتا ہے۔وہ اس طرح تونہیں کرسکتا۔'' وہ بہت دیر تک شاک کی حالت میں بیٹھی رہی پھر بےاختیاراٹھ کر ایمان کی وارڈروب کی طرف چلی گئی۔ایمان کی تمام چیزیں وہاں تھیں۔اس نے خود کو پھے تملی دینے کی کوشش کی۔ دراز میں اس کی چیک بک بھی پڑی ہوئی تھی۔ کچھ مقامی اور غیرملکی کرنسی بھی تھی۔

http://www.kitaabghar.com 58 / 149 اس نے باری باری تمام دراز کھولنے شروع کرویے۔سب سے بنچے والی دراز کھولتے ہی وہ ساکت رہ گئی۔وہ دراز خالی تھی۔ایمان اس میں

ا پنے تمام ڈاکوئنٹس رکھتا تھا۔ وہ بھا گی ہوئی اسٹڈی میں چلی گئی اسٹڈی کی تمام درازوں میں ہے بھی اس کے ضروری کاغذات عائب تھے۔ بیڈروم میں واپس آ کرفق چیرے کےساتھ اس نے بینک فون کیا۔ایمان اپناا کا ؤنٹ بند کروا چکا تھا۔اس نے امریکن ایمیسی فون کیاوہاں ہےاہے معلوم

ہوگیا کہ ایمان کو پھھ مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے ویز اجاری کیا گیا۔وہ اس کی زندگی کا سب سے بھیا تک اور ہولناک دن تھا۔

چند گھنٹوں میں وہ ایک بار پھرآ سان سے زمین پرآ گئی تھی۔شایدز مین پڑنہیں یا تال میں .....

اس بار ذلت اوررسوائی اس کے تعاقب میں تھے۔اس نے ان تمام لوگوں کوفون کر کے اس کے بارے میں پچھے جاننے کی کوشش کی جوایمان کو جانتے تھےاور جن سے وہ مل چکی تھی۔ایمان کسی کو بھی کچھ بتا کرنہیں گیا۔کراچی میں ایمان کے ایک دوریار کے انکل بھی کسی کمپنی میں پوسٹٹر تھے۔وہ

بھی ایمان کے بارے میں پچے نہیں جانتے تھے۔سعود کے علاوہ کسی دوسرے کواس کے مذہب کی تبدیلی کا پتانہیں تھا اورایمان پچھلے کچھ عرصے سے اسے بتار ہاتھا کہ وہ سب کواس بارے میں بتا چکا ہے جتی کہ اپنے انکل کو بھی .....گراس کے انکل نے اس کے سوالوں پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے

اس کے مذہب کی تبدیلی کے بارے میں لاعلمی کا اظہار کیا۔ '' ڈینیل نے بتایا تھا کہتم دونوں نے آپس میں کوئی ایڈ جسٹ منٹ کی ہے کہتم دونوں اپنے اپنے مذہب پر کار بندر ہوگے۔''

اس نے فون بند کردیا۔ایمان مالکِ مکان کو بھی انفارم کر چکاتھا کہ اس ماہ کے بعدوہ مکان خالی کردےگا۔ پورچ میں کھڑی ہوئی گاڑی کمپنی

کی دی ہوئی تھی۔گھر میں موجود سارا سامان بھی مالکِ مکان کی ملکیت تھا۔ پھراس کے پاس کیار ہاتھا۔ http://kitaalog ''لکین ایمان نے میرے ساتھ میسب کیوں کیا؟ وہ اپنے ماؤف ذہن سے صرف ایک ہی بات سوچ رہی تھی۔وہ ساری رات جا گتی رہی۔

آ گےاسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ کچے بمجھنہیں یارہی تھی۔ میں کس طرح راولینڈی جا کراپنے گھر والوں کو بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہواہے۔ میں ذلت کے کس یا تال میں جا گری ہوں ۔مسلمان سمجھ کرایک یہودی کے ساتھ زندگی گزار تی رہی ہوں اور جس بیچے کی ماں بیننے والی ہوں وہ ......اوہ خدایا!

میں زندگی میں کتنی بارمنہ کے بل گروں گی۔ آخراور کتنی بار .....میں نے زندگی میں ہر بار گناہ سے بچنے کی کوشش کی ہے ہر بار .....اوراس کا صلہ مجھے

ا یمان علی کی صورت میں ملا ......مجھ سے قلطی کہاں ہوئی میں کون میں بیڑھی ہے گری ہوں ۔''

اسے یاد آیا وہ جرمنی جانے سے پچھدن پہلے امریکہ میں ہونے والے یہودیوں کے کسی سالا نداجتاع کا ذکر کرر ہاتھا۔ جس میں پیٹرک جانا چاہتا تھا۔اےابمعلوم ہوا تھا کہ وہ خود وہاں گیا تھا۔اس نے امید کومجبور کیا تھا کہ وہ اپنے گھر چلی جائے۔شاید وہ بیاس لیے حیاہتا تھا تا کہ وہ گھر خالی کرسکے۔جانے سے پہلےاس کا عجیب سے انداز میں اس کے سامنے کھڑ ہے ہوجانا کیا وہ اس وقت بیکہنا جا ہتا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کرجار ہاہے مگر

اس طرح بھا گنے کی کیا ضرورت تھی۔اے امید ہے کہنا جا ہے تھا کہ وہ اسے چھوڑ نا جا ہتا تھا۔اے بتانا جا ہے تھا کہ اس کے مذہب کی تبدیلی صرف ایک دھوکاتھی۔کیااس کےاس طرح بھاگ جانے کی وجہ یہ بچے تھا۔کیا وہ اس بچے کواپنانانہیں جا ہتا تھا۔ کیااس لیےاس نے امید پریی ظاہر کیا تھا کہ

اس کا سوشل سرکل بہت محدود ہے اور اسے پارٹیز میں جانا پیند نہیں۔اس کی گرل فرینڈ .....وہ اس کی کسی موجودہ گرل فرینڈ سے واقف نہیں تھی۔ کیا

ان دونوں کے درمیان کوئی دوسری عورت آ گئی تھی۔ کیا ایمان اتنی جلدی کسی دوسری عورت کی محبت میں اس طرح گرفتار ہوسکتا تھا کہ اس کے لیے

سب کچھ چھوڑ کر چلا جائے؟ وہ میرے لیے بھی توسب کچھ چھوڑ آیا تھا حتی کہ ند جب بھی ۔ تو کسی دوسری عورت کے لیے کیول نہیں؟

''اوراب.....اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔کیا جرمن ایمپیسی ہےرابطہ کرنا چاہیے۔مگروہ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ بالفرض وہ ایمان کو ڈھونڈ

بھی لیتے ہیں تو کیا ہوگا۔ میں اس شخص کے ساتھ کیسے روسکتی ہوں جومیرے دین سے تعلق نہیں رکھتااورا گربیسب ایمبیسی کی وجہ سے میڈیا کے سامنے آ گیا تو کیا ہوگا۔ میں اور میرے گھر والے کس طرح لوگوں کا سامنا کریں گے۔میرا بچہد نیامیں کس حیثیت سے آئے گا؟ لوگ میرے بارے میں کیا

کیا کہیں گے؟ کیا مجھے ڈاکٹر خورشید سے رابطہ قائم کرنا جا ہے یا پھر سعودار تقنی سے جنھوں نے ایمان علی کے مسلمان ہونے کی شہادت اوراس کے

ساتھ شادی کے بعدایک محفوظ منتقبل کی صانت دی تھی۔ مگروہ لوگ .....وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ ایمان کومیرے سامنے لا سکتے ہیں مگراب ....اب کیامیں اسے قبول کر سکتی ہوں۔ کیا ایک مرتد کے ساتھ رہ کتی ہوں اور بالفرض وہ لوگ ایمان کوواپس لانے میں کامیاب نہ ہوسکے

تو ..... تو میں کیا کروں گی۔کیاان کے سامنے گڑ گڑ اؤں گی۔اپنی بے بسی پراٹھیں کوسوں گی نہیں مجھےان کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے۔ مجھے کسی کے یاس بھی نہیں جانا جا ہے۔' سوالوں کا ایک انبارا سے اپنے تھیرے میں لیے ہوئے تھا۔

صبح ہونے تک اس کے ذہنی انتشار میں اوراضا فدہو چکا تھا۔ جرمنی دوبارہ فون کرنے پراسے بیاطلاع بھی مل چکی تھی کہ ایمان کے والدین وہ

گھر چے چکے ہیں۔وہ انداز ہنبیں کرسکی کہ کیا ہے بھی دانستہ طور پر کیا گیا تھا۔کیاایمان کے والدین بھی پیرجانتے تھے کہ ان کا بیٹاا مید کودھو کا دے رہا تھا۔ ''اور جب میں ان پر بینظا ہر کرتی تھی کہ ایمان نے ند جب تبدیل نہیں کیا اور ہم دونوں نے اس کے بغیر ہی شادی کی ہےتو کیا وہ مجھ پر ہنتے

خہیں ہوں گے کہ میں انھیں دھوکے میں رکھنے کے لیے جوجھوٹ بول رہی تھی وہی دراصل کچ تھا۔اگراس گندگی میں گرنا تھا تو پھر جہاں زیب کا امتخاب کیوں نہیں کیامیں نے۔انسان واقعی اپنے مقدر کونہیں بدل سکتا۔ جہاں زیب کوچھوڑ کرمیں نے سوچاتھا کہمیں نے پاتال کی طرف جانے والا

وہ خشک آئکھوں اور سر دوجود کے ساتھ سوچتی رہی۔ ''میرےسامنےاب کوئی رستنہیں ہے۔کم از کم عزت کی زندگی کا۔ ہاںعزت کی موت کارستہ ہےاور مجھےاب اس رستہ پر چلنا چاہیے۔''

"يكىسب سے بہترراستہ ہے۔"

اس سے پہلے کہ وہ کچھکرتی، دروازے پردستک سنائی دی۔ دروازے پرصابرتھا۔ وہ اسے اس کے بھائی کے آنے کی اطلاع دے رہاتھا۔ اس وقت جس چیز کووہ دنیا میں سب ہے آخر میں دیکھنا چاہتی تھی وہ اس کی فیملی تھی۔صابر جاچکا تھا۔اس نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی مگر اس کی

میروشش نا کام رہی معین نے اسے دیکھا تھااوروہ اٹھ کر کھڑ اہو گیا۔

راسته اختیار نہیں کیا مگریا تال ہی میرامقدر تھا۔''

"أميدآيا! كيامواج؟" امیدنے چېرے پرمسکرامٹ لانے کی کوشش کی۔ '' پیچنہیں۔'' وہ اس کے قریب صوفے پر بیٹیے گئی۔

ايمان أميداورمحبت

'دنہیں، کچھنہ کچھاتو ضرور ہواہے۔ آپ بتا کیں، کیا ہواہے؟''

" کھنیں،میریطبعت خراب ہے۔ای وجدے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ امیدنے بہانا گھڑا۔

''ایمان بھائی اس وقت آفس میں ہوں گے نا؟'' وہ مطمئن ہوا تھا یانہیں مگراس کے قریب بیٹھ ضرور گیا۔اس کا دل چاہا، وہ پھوٹ کچھوٹ کر

روئے ۔بعض اوقات کسی کے ساتھ اپنی تکلیف شیئر نہ کرنا آ گ میں جلنے سے کم تکلیف دونہیں ہوتا۔

''وہ .....وہ کچھ دنوں کے لیے جرمنی گیاہے۔'' ''ارے تو پھرآپ يہاں اكيلے كول بيں؟ آپ كوچا ہے تھا آپ راولينڈى آ جاتيں۔''

«ونېين، مين يېين گھيڪ ہون<sub>"</sub>"

"' يدكيابات جوئى \_ پہلے آپ كهدرى تھيں، آپ كى طبيعت ٹھيكنبيں ہےاور پھر آپ يہاں اكيلى بھى بيں \_ آپ كتنى لا پروايي اميد آپا\_ میں نہ آتا تو آپ اسی طرح رہتیں۔ بیتوا تفا قامجھے کمپنی کے کسی کام سے لاہور آنا پڑا تو میں یہاں آگیا۔اب آپ اپناسامان پیک کریں اور میرے

ساتھ چلیں۔''معین ناراض ہور ہاتھا۔ ' دخہیں ۔ایمان نے کہاتھا کہ میں بہیں رہوں اوراس طرح گھر چھوڑ کر جانا ٹھیک نہیں ہے۔''

''گھر کو کچھنیں ہوگا۔ملازم کہاں ہےاورآ پ ایمان بھائی کوفون پر بتادیں کہ میں آپ کوراولپنڈی لے گیا ہوں۔وہ ناراض نہیں ہوں گے۔

آپ بس میرے ساتھ چلیں۔'' kitaabo ''تم سمجھے نہیں ہو۔ مجھے یہاں بہت سے کام ہیں۔''

''وہ کام آپ ایمان بھائی کے آنے پر کرلیں۔ابھی تو آپ میرے ساتھ چلیں۔''

''احِيها في الحال تم جليے جاؤ \_ ميں دوتين دن بعدخود آ جاؤں گي ۔''

'' یوق ناممکن ہے میں اس طرح اب آپ کوچھوڑ کرنہیں جا سکتا۔ ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔''

اس کا اصرار بڑھتا جار ہاتھا۔امیداس کی ضد کے سامنے بےبس ہوگئی۔ '' ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ چنددن بعد میں سی بھی بہانے سے واپس آ جاؤں گی۔''اس نے سوچا تھا۔

### باب 6

اس نے اپنی آئنکھیں کھول دیں۔ پتانہیں وہ سب پچھ سوچتے سوچتے رات کس وفت سوئی تھی۔ آئکھ کھلتے ہی وہ ایک بار پھروہیں پہنچے گئی۔ ہر

چیزاتنی ہی خراب اتنی ہی بدصورت تھی جتنی رات کوتھی ۔ کاش سب کچھ خواب ہوتا۔سب کچھ۔ جہاں زیب .....ایمان علی ..... بیزندگی .....سب..... اگرابیا ہوتا تو ابھی آ تکھیں کھولنے کے بعد میں کس قدرخوش اور مطمئن ہوتی۔

اس کی آنکھوں میں چیجن ہور ہی تھی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنے پپوٹے چھوئے۔سو جی ہوئی آنکھوں نے اسے ایک بار پھر یاد ولایا کہ وہ رات کوروتی رہی تھی۔ پھراہے رہی یاد آیا کہاہے آج کیا کرناہے۔ http://kitaabg

سامنے دیوار پر نگا ہوا کلاک نو بجار ہاتھا۔ کمرے میں پھیلی ہوئی روشنی اسے بری لگ رہی تھی۔ بالکل زندگی کی طرح۔ چندمنٹ وہ خالی النزمنی کی کیفیت کے ساتھ کمرے کودیکھتی رہی۔ دیواریں، کھڑ کیاں، حجیت، فرش، سب کچھ پہیں ہوگا، بس کچھ در بعد میں یہاں نہیں ہوں گی نہ ہی دوبارہ

مبھی آ وُل گی۔اس نے سوحیا تھا۔ باہرے باتوں کی آ وازیں آ رہی تھیں، مدہم آ وازیں، چھوٹے چھوٹے تعقیجے، خاموثی اورایک بار پھر آ وازیں.....''اور بیسب پچھ میں زندگی

میں آخری بارس رہی ہوں۔'' http://kitaabo

اس نے آوازوں کو پیچاننے کی کوشش کی ....سفینہ کے قبقہے پیچاننے میں در نہیں لگی اس کی ہنسی بہت خوبصورت تھی کھلکھلاتی ہوئی بے اختیار.....روال.....شفاف....معین کی بلندآ واز .....و بی مخصوص زیرو بم ..... ثا قب کا شسته لهجه......امی کی مدهم آ واز .....اس کی ساعتیں هرآ واز کو

شناخت کررہی تھیں پھراچا تک اس کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی ،کوئی کرنٹ اس کی ساری حسیات بیدارکر گیا۔اس کی ساعتوں نے ان آ واز وں میں ایک اورآ وازکوبھی شناخت کیا تھا۔ چند لحول کے لیے وہ بل نہیں تکی۔

"كيابيالوژن ہے يا پھر ....."اس نے ايك بار پھراس آ واز كو تلاش كرنے كى كوشش كى \_

"I Don't Know" (مجھے نہیں پتا) آ وازایک بار پھر آئی اس نے کسی بات کے جواب میں کہا تھا۔

ننگے یاؤں وہ بیڈے اٹھ کر بھاگتی ہوئی دروازے تک آئی اورایک جھکے ہے اس نے درواز ہ کھول دیا۔کوئی شبہ باقی نہیں رہا۔وہ سامنے

موجودتھا۔سب كساتھ حيائے كاكب ہاتھ ميں ليے ثاقب كى كسى بات پرمسكراتے ہوئے۔

درواز ه کھلنے کی آ واز پرسب درواز ہے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔وہ بھی ادھر بی د مکیرر ہاتھا۔

"لواميدكوجكان كاسوچرے تصر كروه خودى آگئى-"

امی نے اسے دیکھتے ہی کہا۔وہ کھلے دروازے کے درمیان کھڑی کسی بت کی طرح ایمان علی کود مکھے رہی تھی۔

اس نے زندگی میں بھی اپنے علاوہ کسی سے نفرت نہیں کی تھی۔ جہاں زیب ہے بھی نہیں۔اس کا خیال تھا،نفرت صرف اپنے آپ ہے ہی ہو

سکتی ہے مگراس وفت پہلی باراہے پتا چلا کہ نفرت دوسروں ہے بھی ہوتی ہے اوراس نفرت کی کوئی حد ہوتی ہے نہ حساب۔اس وفت سامنے کرسی پر

بیٹے ہوئے ایمان علی ہے اس نے صرف نفرت نہیں کی تھی۔ا ہے گھن بھی آئی تھی۔وہ اس پرتھو کنا بھی چاہتی تھی اور گالیاں دینا بھی۔اس کا دل بیجی حا ہا تھا کہاس وقت اس کے پاس سلکتے انگارے ہوں جنھیں وہ ایمان علی پر پھینک دے یا پھرایک ایسا بھڑ کتا ہواالا ؤ ہوجس میں وہ اسے دھکیل

دے ..... یا ..... یا پھراس کے ناخن اتنے لیے ہوجا کیں جن سے وہ ایمان علی کا پورا چہرہ، پوراجسم کھرجے دے۔ اتنا گہرااوراتنی بری طرح کہ وہ دوبارہ

مجھی اپنی جگہ ہے ہل بھی نہ سکے۔ 

''امید!سلام کاجواب تو دو نے 'اس کی امی نے جیسے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔http://kitaabghar. م ''ایک مکار، دھو کے باز، ذلیل اور کمینے یہودی پر میں ..... میں اللہ کی رحمت تونہیں جیجوں گی۔''اس نے زہر پلے انداز میں سوجا۔

اس کے چبرے پرکوئی ایسا تاثر ضرور تھاجس نے ایمان کو یک دم شجیدہ کردیا۔

''ایمان بھائی ابھی آ دھ گھنٹہ پہلے آئے ہیں آپ کو لینے۔ میں آھیں بتار ہاتھا کہ آج امید بھی واپس لا ہور جار ہی تھی۔ لگتا ہے، تم دونوں فون وغیرہ کے بغیر بی کوئی وائرلیس ٹائپ کا رابطہ رکھے ہوئے ہو''

معین یقیناً مٰداق کرر ہاتھا۔وہ کچھ کے بغیرا یک جھکے سے بلیٹ کرواپس کمرے میں آگئی۔ ''یہان کو کیا ہوا؟'' ثاقب نے پچھ حیران ہو کراسے اس طرح خاموثی سے واپس جاتے دیکھ کر کہا۔

ایمان حیران نہیں ہوا۔

''وہ ناراض ہے۔میں نے آپ کو ہتایا ناں میں کچھ عرصہ مصروفیات کی وجہ سے اس سے رابطہ نہیں کر سکا۔فون نہ کرنے پر ہی وہ ناراض ہو کر يهال آگئي ہے۔ ميں مناليتا ہوں۔'' چائے كاكپ ركھتے ہوئے ايمان نے كہااور مسكراتے ہوئے اٹھ كركھڑا ہوگيا۔

امیدنے اندر کمرے میں اس کی آواز سی۔ ''تم کیسی ہو؟''ایمان نے اسے مخاطب کیا۔وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔

'' لیخض میری زندگی میں کیوں آیا؟ میرے ساتھ بیسب کچھ کیوں ہوا؟ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش .....اپنی محبت صرف

تمھارے لیے چھوڑ دی اورتم نے تم نے میرے ساتھ کیا کیا۔میری قربانی کے بدلے میں تم نے میرے مقدر میں یہ ..... میخض لکھ دیا۔ایک بہودی

جس كے ساتھ ميں ايك سال سے رور بى موں ..... ميسوچة موئے كداس نے ميرے ليے اپنا ند مب چھوڑ ديا ہے۔ كيا اس سے بہتر جہال زيب نہیں تھا۔وہ کم از کم مسلمان تو تھا۔اس کے ساتھ جانے پر مجھے کوڑے لگتے ،سنگسار کیا جا تامگرمیراا بمان تورہتا.....میرے سامنے بیٹھن توابمان بن

http://www.kitaabghar.com

ايمان أميداورمحبت

اس نے بےاختیاراللہ سے شکوہ کیا تھا۔

''میں جانتا ہوں امید!تم ناراض ہولیکن کچھ حالات ہی ایسے تھے کہ میںتم ہے رابط نہیں کرسکا۔ آج ہی پاکستان آیا ہوں اور آتے ہی شمصیں ليخ آ گيامون "http://kitaabghar

اباس نے قریب آ کرمعذرت کی۔

اس کا دل چاہا، وہ اسے دھکے دے کراس کمرے اوراس گھرہے نکال دے اسے چلا چلا کر بتائے کہ وہ اس کے بارے میں سب پچھ جان چکی ہے مگروہ پیجی جانتی تھی کہوہ بیسب کچھ کہہ علتی ہے نہ کرسکتی ہے۔اس کمرے سے باہر پچھا پسے لوگ کھڑے تھے جن کے لیےاس نے ساری زندگی

جدوجہد کی تھی۔ جن کےخوابوں کو بعیر دیتے دیتے وہ اس مقام پر آ کر کھڑی ہوگئی تھی۔اب ان لوگوں کےسامنے وہ بھکاری بن کر کھڑی نہیں ہوسکتی تھی۔وں سال میں دی جانے والی خوشیوں کو وہ ایک لیھے میں چھینٹانہیں جا ہتی تھی۔وہ جا ہتی بھی توابیانہیں کرسکتی تھ

زندگی میں بہت باراس نےصبراورخاموثی سے کام لیا تھا۔اس باراسے صبر نہیں صرف خاموثی اختیار کرنی تھی چندکھوں کے لیے چند گھنٹوں کے لیے پھر ہمیشہ کے لیے۔ یہ یہاں نہ آتا تو بھی مجھے مرنا تھا۔ یہ یہاں آگیا ہے تو بھی مجھے مرنا ہے مگراب اسکینہیں۔ ہر شخص کواپنے ایمان کی حفاظت خود ہی کرنی پڑتی ہے۔ مجھے بھی خود ہی کرنی ہے۔ بدلہ لینا ہے مجھے بہت ی چیزوں کا اوراس شخص کی موت بیکا م کرے گی۔ ڈیٹیل ایڈگر سے

میخص ایمان بھی نہیں بن سکامگراس زندگی میں اس کی موت اسے میراایمان بنادے گی ۔اس نے اس کےمسکراتے چ<sub>ار</sub>ےاور چیکتی آ تکھوں کودیکھتے ہوئے فیصلہ کرنے میں درنہیں لگائی۔ har.com http://kita

'' آئی ایم سوری '' وه اب معذرت کرر ما تھا۔'' میں دوبارہ بھی ایسانہیں کروں گا کہتم سے اس طرح رابط ختم کردوں ۔'' '' آج تمھارےساتھ میرا ہررابط ختم ہوجائے گا اوراس باریہ کا متم نہیں میں کروں گی۔''اس نے اس کی معذرت پرسوجا تھا۔

'' کیاتم ابھی بھی ناراض ہو؟''اس نے اب امید کے کندھوں پر ہاتھ رکھنے جاہے اور وہ جیسے ایک جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹی۔ایمان نے حیرت

سےاسے دیکھا۔ '' کیا ہوا؟''اس نے یو چھا۔

یں ہوں۔ '' کچھ بھی نہیں ہم کواپی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو بس ٹھیک ہے۔'' وہ اس سے دورہٹ کر بولی تھی۔

"مماب ناراض نہیں ہو؟"

ایمان کچھ طمئن ہوگیا۔''لا ہورواپس جا کرمیں شخصیں بتاؤں گا کہ میرے ساتھ امریکہ میں کیا ہواتم نے اپنا بیگ تو تیار کرلیا ہوگا۔ا می بتار ہی تحسیل کتم بھی آج واپس جارہی تحسیر، مجھے بھی آج ہی واپس جانا ہے، کچھ ضروری کام ہے لا ہور میں .....پلین میں آج مجھے بیٹین خبین مل سکیس اس لے میں نے ڈیووک بکنگ کرائی ہے۔ ہمیں ابھی نکلنا ہوگا۔' وہ اے اپنا'' پروگرام' نتار ہاتھا۔ وہ اپنا'' پروگرام' 'طے کررہی تھی۔

http://www.kitaabghar.com

وہ ایک بار پھراس کے قریب آ گیا تھا۔اے ایک بار پھراس کے وجود ہے اتی ہی گھن آئی تھی۔اس باراس کے کندھوں پر ہاتھ رکھنے ک

بجائے اس نے بڑی نرمی سے اس کے دائیں گال کواسیے ہاتھ سے چھوتے ہوئے کہا۔

'' میں شمصیں ایک ماہ اور چار دن کے بعد دیکھ رہا ہوں۔ کیا محسوں کررہا ہوں بتانہیں سکتا۔سب کچھ بتانا بہت مشکل ہوتا ہے مگر پھر بھی شمصیں د مکھ کر مجھے بہت سکون ال رہاہے۔ اتناسکون کہ .....

اس نے ایک جھکے سے اپنے گال سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا اور پھراس کے پاس سے ہٹ گئی۔

'' مجھے تیار ہونا ہے۔ در ہور ہی ہے۔'ایمان کارڈمل دیکھے بغیروہ کمرے سے نکل گئی۔

''میں بھی شمصیں ایک ماہ اور چار دن کے بعد د کیچر ہی ہوں۔کیامحسوس کر رہی ہوں ،میرے لیے بھی بتا نامشکل ہے۔مگر پھر بھی شمصیں د کیچرکر مجھے اتی اذیت اور بے عزتی کا احساس مور ہاہے کہ اسٹ 'اس نے کمرے سے نکلتے ہو عُسوحیا ۔ http://kitaabgha

''ایمان کہدر ہاہے کہاسے ابھی واپس جانا ہے تگر میں اس سے کہدرہی تھی کہاتنی جلدی کی کیا ضرورت ہے کل جلا جائے۔''امی نے اس کو باہرآتے دیکھاتواس سے کہا۔

> ' د منہیں جمیں آج ہی جانا ہے اسے کوئی ضروری کام ہے لا ہور میں اس لیے آج ہی جانا پڑے گا۔'اس نے کہا۔ '' گریلین کی سیٹس بھی نہیں مل سکیں۔سڑک کے ذریعے جانے میں بہت وقت لگے گا اور تھک بھی جاؤ گے۔''امی فکر مند تھیں۔

'' کچھنیں ہوگا۔' وہ کچھ سر دمہری ہے کہتے ہوئے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔

نہانے کے بعد جب وہ تیار ہوکر آئی تو ایمان امی ہے باتیں کررہاتھا۔ وہ اسے ایک سرسری نظر سے دیکھ کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔سورہ فتح کی تلاوت کرنے کے بعداس نے دعا کی تھی۔

''میرے پاس اب صرف ایک موقع ہے آخری موقع کہ میں نا دانستہ طور پر ہونے والے اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کر سکوں اور میں بیر کفارہ اینے اوراس شخص کے خون سے ادا کروں جواس گناہ کا موجب ہے۔ مجھے استقامت اور ثابت قدمی عطا کرنا۔ اتنی استقامت کہ اس شخص کی جان لیتے ہوئے میرے ہاتھ میں کوئی لرزش ہونہ دل میں کوئی پچھتا وا۔میری آنکھوں میں کوئی آنسوآئے نہ میرے ذہن میں کوئی خوف۔آج کے دن

کے لیے مجھے بے رحمی کی صفت سے نواز دو۔وہ بے رحمی جومیرے پیروں میں لرزش نہ آنے دے، جومیرے دل کو پھراور آئکھوں کوخشک کر دے۔ زندگی میں ایک بار پھر مجھے ایمان اور محبت میں ہے ایک چیز کا امتخاب کرنا پڑا۔ ایک بار پھر میں نے محبت کوترک کرتے ہوئے ایمان کا امتخاب کیا ہے

> تو میری نیت سے واقف ہے اور میرا ہر مل تیرے ہی لیے ہے۔'اس نے اپنے اندرایک عجیب طاقت محسوس کی۔ وہ کمرے سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ سفینہ ناشتالگار ہی تھی۔ایمان نے اسے بہت غور سے دیکھا۔اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ ''میں تیار ہوں چلیں؟''وہ یک دم ایمان سے بولی۔

"الواس طرح كيے جاسكتى ہو، پہلے ناشتاتو كرو-"اس كى امى نے مجھ برامانے ہوئے كہا\_

'' مجھے بھوک نہیں ہے۔''

بھے ہوت ہیں ہے۔ '' بھوک ہے پانہیں لیکن ناشتا کیے بغیرتم نہیں جاسکتیں۔ بہت عجیب عادت ہے اس کی۔ ہمیشہ سے کھانے کی پر وانہیں کرتی۔''امی نے ایمان

ہے کہاجوا کے ہلکی ی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی بات من رہاتھا۔ ''کیالا ہور میں بھی ای طرح کرتی ہے؟'' http://kitaab

ناشتا کرنے کے بعد معین ٹیکسی لے آیا اور ایمان اور امید کا سامان ٹیکسی میں رکھوانے لگا۔سب لوگ انھیں دروازے تک چھوڑنے آئے۔

ں میں ہوئے ہے پہلے وہ ایک بارپلٹی اورا پنی امی کا چہرہ دیکھنے گئی۔اس کی آئھوں میں نمی آگئ تھی۔ان لوگوں اوراس گھر کووہ آخری بار دیکھ رہی تھی۔ایمان نے کچھ حیرانی سے اس کی آئکھوں میں نمو دار ہونے والی نمی کو دیکھا،اس کی آٹکھوں میں البھھن تھی۔ایک گہری سانس لے کروہ دہلیز

ہارکائی۔ایاناس کے پیچھے تا http://kitaabghar.com http://kitaab

. ڈائیوومیں اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے بعداس نے اپنی آئکھیں بند کرلیں۔وہ چاہتی تھی ایمان اسے مخاطب کرے نہ ہی اس سے کوئی بات کرے۔ ساتھ والی سیٹ پرموجو داس کا وجو داس کے لیے ایک کا نٹے کی طرح تھا۔

) ھدوان سیٹ پر سوبودا ک 6 وبودا ک سے سیے ایک 6 سے می حرض گا۔ ''تم راولپنڈی کیوں آ گئیں؟'' وہ اس سے پوچھر ہاتھا۔اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے کہے، وہ اس کا فریب جاننے کے بعد وہاں سے آئی :

'' میں اکیلی تھی وہاں،اس لیے یہاں آگئی۔'' کھڑ کی ہے باہر دیکھتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ ایمان پچھ دیراہے خاموثی ہے دیکھتار ہا۔ ''میرے رابطہ نہ کرنے کی وجہ .....''

امید نے اس کی بات کاٹ دی۔''میں کوئی بات نہیں کرنا جا ہتی۔ میں سفرخاموثی سے کرنا جا ہتی ہوں ،اس لیے پلیز .....'' ایمان نے گردن موڑ کرامید کودیکھا۔وہ کھڑ کی سے باہر دیکھر ہی تھی۔اس کے لیجے میں اتنی بے گا نگی ،اتنی بیزاری کیول تھی۔ ''تمہاراغصہ بھی بھی ختم نہیں ہوا؟''اس نے ایک بار پھراسے نخاطب کیا۔وہ خاموش رہی۔

''مجھے تبہاری ناراضگی دورکرنے کے کیے کیا کرنا پڑے گا؟''وہ شجیدہ تھا۔ ''قسمیں اپنی جان دینی پڑے گی۔''امیدنے سوچا۔

''میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں ناراض نہیں ہوں۔میرے پاس ناراضی کی کوئی وجہ ہی نہیں۔بس میں بیسفر خاموثی سے کرنا چاہتی ہوں۔ '' میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں ناراض نہیں ہوں۔میرے پاس ناراضی کی کوئی وجہ ہی نہیں۔بس میں بیسفر خاموثی سے کرنا چاہتی ہوں۔

میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔'' میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔''

ایمان یک دم فکرمند ہوگیا۔'' کیا ہواتھیں؟ تم ٹھیک تو ہونا؟''اس نے امید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔اسے وہ کمس انگارہ لگا۔تیزی سے اس نے اپناہاتھ اس کے ہاتھ کے بنچے سے نکال لیا۔

''عین تھیک ہوں ،صرف میرے سرمیں در دہور ہاہے۔''اس نے آئی تکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔

'' كياشمين كوئي تبيك جاسي؟''

سیات میں وق بیٹ جائے۔ ''دنہیں مجھے بس خاموثی جا ہیے۔''اس باراہے ایمان کی آ واز سنائی نہیں دی۔

موٹروے پر ہونے والے باقی کے سفر میں ایمان نے دوبارہ اسے صرف تب مخاطب کیا جب ڈائیووسروں امریا پررکی تھی۔ '' نہیں مجھے کچھنیں جا ہیے۔''اس نے ایمان سے کہا۔وہ اس کے انکار کے باوجوداس کے لیے کولڈڈرنک اور سینڈوج لے آیا۔

'' اللہ مجھے کچھ بھی جا ہے۔'اس نے ایمان ہے کہا۔وہ اس کے اٹکار کے باوجوداس کے لیے کولڈڈ رنگ اور سینڈوج کے آیا۔ '' مجھے نہیں کھانا ہے۔ میں بتا چکی ہوں۔''وہ کوشش کے باوجودا پنے لیجے کی تنی نہیں چھپاسکی۔

میں مجھے ہیں کھانا ہے۔ میں بتا چی ہوں۔ وہ تو سس نے باوجودا پنے ہیجے می ما ہیں چھپا گی۔ باقی سفر بالکل خاموثی سے طے ہوا۔ نہ اس نے ایمان سے کوئی بات کی نہ ہی ایمان نے اس سے پچھے کہنے، پچھ پوچھنے کی کوشش کی۔اسے

ا گھر وینچنے کے بعدوہ اندر چلی گئی جبکہ ایمان ملازم سے سامان اتر وانے لگا۔ http://kitaabghar.con ملازم بیگز اندر لے آیا۔اس کے پاس صرف ایک بیگ تھا جبکہ ہاتی سامان ایمان کا تھا۔وہ جانتی تھی ،ابھی تھوڑی دیر میں ایمان اپنے کام

ملارم بیراندرے ایا۔ ان سے پان سرف میں بید بید ہا جبدہ ہاں سامان میان کا علاء وہ جان کا مان کی سور کی دیریں میں نیٹانے کے لیے چلاجائے گااوراسے جو بھی کرنا تھااس کی عدم موجودگی میں ہی کرنا تھا۔

'' مجھےتم صرف بیہ بتاؤ کہتم میرے ساتھ اس طرح کیوں کررہی ہو؟''ایمان ہیڈروم میں آتے ہی سیدھااس کے پاس آیا۔وہ صوفے پر پیٹھی اُن تھی۔

''کیا کررہی ہوں میں؟''اس نے سردآ واز میں پوچھا۔ وہ اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔وہ صوفے سے اٹھنے گئی جب اس نے امید کو بازوسے پکڑ کرایک جھٹکے کے ساتھ واپس صوفے پر بٹھا دیا۔ ''یہاں بیٹھواور مجھ سے بات کرو۔''

> وہ بحرُک گئے۔'' مجھے دوبارہ ہاتھ مت لگانا۔'' وہ اس کی بات پر بھونچ کارہ گیا۔'' کیا مطلب ہے اس بات کا؟''

وه، کا بوت میرون میرون میرون میرون میرون در میرون "وری جوتم میرونی میرون می

'' کیوں ہاتھ نہ لگاؤں ہتم میری ہیوی ہو۔'' اس کی بات امیدکوگالی کی طرح گئی۔اس کا دل چاہا، وہ اس کے منہ پرتھوک دے۔اسے بتائے کہ وہ اس کے دھوکے کے بارے میں جان

> چک ہے۔اسے بتائے کہاب وہ اسے مار دینا جا ہتی ہے۔ ''میں تم سے کوئی بحث کر نانہیں جا ہتی۔''اس نے یک دم خود پر ضبط کیا تھا۔

''مگر میں تم سے بحث کرنا چاہتا ہوں تے تعمیں پتا ہے مجھے تمھارے رویے سے بہت تکلیف پہنچ رہی ہے۔'' ''اگراپیا ہے تو میں کیا کروں؟'' وہ اس کود کچھ کررہ گیا۔ "تم بیسب مت کرو گیک ہے، میں تم ہے رابط نہیں کر سکا مگراس کی وجہ....."

اميدنے تيز آواز ميں اس كى بات كاث دى۔ " مجھے كوئى الكسكيو زمت دو۔ مجھے دلچيسى نہيں ہے ان وجو ہات كوجانے ميں۔ "

''امید!اس ایک ماه میں آخرابیا کیا ہواہے جس نے شخصیں مجھ ہے اتنا متنفر کر دیا ہے؟''وہ پریشان تھایا پریشان نظر آنے کی کوشش کرر ہاتھا۔

اسے دونوں باتوں میں دلچین نہیں تھی۔ جواب دینے کے بجائے اس نے ایمان کے چبرے سے نظریں ہٹالیں۔

'' پچھلے سات گھنٹے سے میں تمہاری وجہ سے کتنا پریشان ہوں، کیاتم انداز ہ کرسکتی ہو؟ شھیں مجھ سے محبت نہیں۔میری پروانہیں مگر مجھے ہے۔

تمہارا ہرروبہ مجھ پراٹر انداز ہور ہاہے۔''اس نے چونک کراہے دیکھا۔ایک سال کے دوران اس نے پہلی بارایمان کے منہ ہے یہ بات سی تھی۔وہ

اسے کیا جتانا جاہ رہاہے۔۔۔۔۔اوروہ اسے کس حد تک جانتا تھا۔اس نے کھوجتی ہوئی آئکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔

"" تو کیا بیواقعی جانتا ہے کہ مجھے اس سے محبت نہیں یا پھراس نے بغیر سوچے سمجھے ایک بات ..... "http://kitaabg

وہ کہدر ہاتھا۔'' مجھےکوئی چیز اتنی تکلیف نہیں پہنچاتی جنتی تمہاری بےرخی، بےاعتنائی۔ میں نےتم سے میدمطالبہ نہیں کیا کہ مجھ سے محبت کرو۔

گربیچا ہتا ہوں کہمیری محبت کی قدر کرو۔ مجھے بیا حساس مت دلاؤ کہ میں تم ہے محبت کر کے کوئی غلطی کرر ہا ہوں ۔میرے پاس بہت زیادہ رشتے نہیں ہیں مگر جو ہیں آخیں میں ہمیشہ قائم رکھنا چاہتا ہوں۔میری زندگی میں تمہاری بہت اہم جگہ ہےاورتم وہاں سے بٹنا چاہوگی تو مجھے بہت تکلیف

ہوگی خاص طور پراب جب میں تمھارے ساتھا تناوفت گزار چکا ہوں۔ مجھ سے کوئی شکایت ہے تو کہو.....مگر مجھے وضاحت کا موقع دو۔''

'' میں نے تہاری باتیں س کی ہیں، اب میں سونا چاہتی ہوں۔'' بہت سرداور کھپری ہوئی آ واز میں اس نے ایمان کی ساری باتوں کے جواب

اس کے چبرے کارنگ بدل گیااور پھرایک جھکے سے وہ اس کے پاس سے پچھ کے بغیراٹھ گیا۔امیدکوایک کمھے کے لیے بے تحاشا خوشی ہوئی تھی۔ایک سال سے وہ ایمان کے ساتھ رہ رہی تھی اوراس پورے عرصے میں اس نے بھی بھی ایمان کواس طرح غصے میں نہیں دیکھا تھا۔وہ بہت سلح

جوا ور شنڈے مزاج کا آ دمی تھا۔ مگر آج وہ جس طرح بھڑ کا تھاوہ اس کے لیے واقعی حیران کن تھا۔

صوفے سے اٹھ کروہ بیڈیر آ گئی۔ ایمان اب ڈریننگ میں تھا۔ دس پندرہ منٹ بعدوہ اندر سے فکلاتو کپڑے تبدیل کر چکا تھا۔ اپنا ہریف کیس نکال کروہ اس کے اندر سے کچھ نکا لنے نگا اور پھراس نے بریف کیس بند کر دیا۔وہ بیڈ پر چا در لیے لیٹی رہی۔اب ایمان دراز کھول کر گاڑی کی

چانی نکال رہا تھا۔ چانی نکالنے کے بعدوہ بیڈروم کے درواز ہے کی طرف بڑھ گیا۔ بیڈروم کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ کسی خیال کے پیشِ نظر پلٹا۔ امیدنے اسے پلٹتے دیکھر آئکھیں بند کرلیں۔ بند آئکھوں سے قدموں کی جاپ سے وہ انداز ہ لگاسکتی تھی کہوہ اس کی طرف آ رہا ہے۔ پھراس نے

اسے اپنی بیڈسائیڈئیبل کے قریب کھڑ امحسوں کیا۔

''میں دو گھنٹے کے لیے باہر جار ہا ہوں۔ پچھ کام ہے مجھے۔۔۔۔۔خانساماں گھریز نہیں ہے۔رات کا کھانا مجھے باہر سے ہی لانا پڑے گاتم ہتا دو کیا

کے کرآ وُں اورا گر کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو وہ بھی بتا دو۔'اس کے قریب ایمان کی آ واز انجری تھی۔

''رات کے کھانے کی نوبت نہیں آئے گی۔اس سے پہلے ہی ....''اس نے تکنی سے سوچا۔وہ چند کمجے اس کے جواب کا انتظار کرتار ہا پھر شاید

جان گياتھا كەدە جواب دينانېيں چاہتى۔

'''تمھارے لیے کچھ گفٹس لایا ہوں۔ براؤن بیگ میں ہیں ۔تم دیکھ لینا۔'' اور پھروہ لائٹ آ ف کرکے کمرے سے نکل گیا تھا۔

ا یک گہری سانس لے کروہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چندمنٹ بعداس نے باہر کارا شارث ہونے کی آ وازسی۔ چند کھوں کے بعد کار کی آ واز معدوم ہو

چکتھی۔وہ بیڈےاٹھ کرکھڑی ہوگئے۔ برق رفتاری سےاٹھ کراس نے کمرے کی لائٹ آن کی اور پھر درواز ہ کھول کر باہر لا وُ نج میں نکل آئی۔ملازم ٹی وی آن کیےوہاں بیٹھا تھا۔وہ جانتی تھی ایمان اے اپنے انتظار کا کہہ کر گیا ہے۔رات کو جب بھی اسے دیر سے آتا ہوتا ملازم اس کا انتظار کرتا تھااور

پھراس کے آنے پر کھانالگا کراپنے کوارٹر میں چلاجاتا۔ ''صابر!تم چلے جاؤ .... میں جاگ رہی ہوں۔ایمان کے آنے پر درواز ہ کھول دوں گی۔''اس نے ملازم کو ہدایت کی۔' http://

''وہ ایمان صاحب اپنے کپڑے پر لیس کرنے کے لیے دے کرگئے ہیں میں وہ کرلوں پھر چلا جاؤں گا۔'' ملازم اٹھ کھڑا ہو گیا۔

« نہیں، وہ میں خود کراوں گی ہتم چلے جاؤ۔'' ملازم سر ہلاتا ہوا با ہرنکل گیا۔ دس پندرہ منٹ بعداس نے چوکیدارکو بلوایا اوراس ہے کہا کہ آ دھ گھنٹے کے بعدوہ گھر چلا جائے۔'' میں اس لیے

شمصیں بھجوار ہی ہوں کیونکہ کل صاحب کے پچھے بہت اہم دوست آ رہے ہیں اورشمصیں ان کے لیے دن میں یہاں رہنا پڑے گااس لیے میں جا ہتی ہوں تم گھر جاکراپنی نیند پوری کرلو کل صبح آٹھ ہجے واپس آجانا۔''اس نے چوکیدارکومطمئن کرتے ہوئے کہا۔

''مَّربَيْكُم صاحب!ابھى توايمان صاحب نہيں آيا۔وہ آ جا ئيں پھرميں چلا جاؤں گا۔'' ' د نہیں، وہ بس مارکیٹ تک گئے ہیں۔ابھی آ جا کیں گے۔تم چلے جاؤ۔''اس نے چوکیدار سے جھوٹ بولا۔

چوکیدار کے جانے کے بعدوہ بیرونی گیٹ بندکر کےاندرگھر میں آگئی۔ایمان کے پاس ایک ریوالورتھا جےوہ ہمیشہلوڈ ڈرکھتا تھا۔شادی کے

چنددن بعداس نے امید کو پھی ریوالور د کھایا تھا اورا سے چلانے کا طریقت مجھایا تھا۔

''میں چونکہ غیرملکی ہوں،اس لیے خاصی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ایک دوباررات کو پچھلوگ بھی گھر کےاندرآ گئے تھے۔اس لیےریوالوررکھا ہوا ہے۔ شمھیں اس لیے استعال کرنا سکھا رہا ہوں تا کہ جبتم گھر میں اکیلی ہوتو اپنی حفاظت کرسکو۔'' اب وہ اس ریوالور سے اسے شوٹ کر دینا

ا بمان کی بیڈسائیڈ ٹیبل کا دراز کھول کراس نے ریوالور نکال کر چیک کیا۔ پھرا سے نکال کرلا وَنج میں موجود ایک بڑے ڈیکوریشن پیس کے اندرر کھ دیا۔اےاہے نشانے کی درسی پرکوئی اعتا زہیں تھا۔اس نے ریوالور چلا نا ضرور سیھا تھا مگراہے بھی چلایانہیں تھا۔'' مجھےالیی کوئی کوشش نہیں

کرنی چاہیے کہ وہ فیج سے کیونکہ میرے پاس دوسرا کوئی موقع نہیں ہے۔''اس نے سوچا۔ '' کیا میں رات کواس کے سونے کا انتظار کروں اور پھراس پر نیند کی حالت میں فائز کروں؟'' اسے خیال آیا۔'' گراگر آج رات وہ نہ سوبا

http://www.kitaabghar.com

اداره کتاب گھر

تو؟''وه جانتی تھی بعض دفعہ وہ ساری رات کام میں مصروف رہتا اورسوتانہیں تھا۔ خاص طور پر و یک اینڈ پر ۔ آج بھی و یک اینڈ تھا۔ کل اتوارتھا اور

عین ممکن تھا، وہ آج رات بھی نہ سوتا۔وہ کچھ پریشان ہوگئ۔وہ کل کا انتظار نہیں کر سکتی تھی ،اسے جو بھی کرنا تھا آج ہی کرنا تھا مگر کب اور کیسے؟ مچراچا نک ایک جھما کے کے ساتھا ہے یاد آیا کہ وہ ہررات سونے ہے پہلے اسٹڈی میں جاکر پچھودیرا پنا کام کرتا ہے اور جس رات وہ سونے

کے لیے بیڈروم میں نہیں آتا تو وہ ساری رات اسٹڈی میں کام کرتے ہوئے ہی گزارتا تھا۔''اگر آج وہ سونے کے لیے بیڈروم میں آیا تو میں اسے

نیندمیں شوٹ کر دوں گی اورا گروہ سوتانہیں تو پھر میں اسٹڈی میں کا م کرتے ہوئے اسے شوٹ کر دوں گی ۔''اس نے طے کرلیا۔

پھراجا نک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔'' مجھے ریوالوراسٹڈی روم میں چھیا دینا جا ہیے۔اگروہ یہاں کام کرنے کے لیے آئے گا تو کچھ

دیر بعد میں اس کے پیچھے آؤں گی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پروہ پلٹ کرد کھھے گا تو میں بہانا کردوں گی کہ میں کوئی کتاب لینے کے لیے آئی ہوں وہ ایک بار پھراپنے کام میں مصروف ہوجائے گا اور تب میں کتابوں کے ہیلف کے پاس آ کروہاں سے ریوالور نکالوں گی اوراسے شوٹ کردوں گی۔'اس

نے ریوالور چھیانے کے لیے جگہ کا انتخاب کرلیا۔''اوراگروہ کا م کرنے اسٹڈی میں نہیں آتا تو بھی میں رات کو یہاں آ کرریوالور نکالوں گی اور بیڈ روم میں جا کرا ہے شوٹ کر دول گی۔''وہ یکدم جیسے کی نتیجے پر پہنچ گئی۔

لا وُرخ میں سے ریوالور نکال کروہ واپس اسٹڈی میں آئی۔اب اسے کتابوں کی کسی ایسی شیلف کا انتخاب کرنا تھا جسے ایمان کم اس وقت تو

وہ کتابوں کے شیلف پرنظر دوڑا دوڑا رہی تھی اور پھریکدم اس کی نظریں ایک شلف پر پڑیں جس پراسلام کے بارے میں مختلف ملکی اور غیرملکی رائٹرز کی انگلش میں کھی ہوئی کتابیں پڑی تھیں۔وہ جانتی تھی ایمان اکثر اسلامک کتابیں لے کرآیا کرتا تھا۔اس کا خیال تھا کہ وہ واقعی اسلام کو سجھنے کی

کوشش کرر ہاتھا مگروہ سب ایک دکھاوا تھا۔ ایک فریب .....امید پریہ ثابت کرنے کے لیے کہوہ واقعی اسلام کو بمجھنا جاہتا ہے اور سچامسلمان ہے۔اس کے دل میں ایکٹیس آٹھی تھی۔'' اور میں اس فریب میں آگئی۔'' اسے یقین تھاوہ تنہائی میں بھی ان کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتا ہوگا اوروہ .....وہ بڑے

اطمینان ہے ریوالورکوان کتابوں کے بیچیے رکھ تکتی تھی۔اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ ریوالور کاسیفٹی کیچے ہٹایا اور ریوالورکو کتابوں کے اس شیلف پر

چند کتابوں کے پیچھےر کھ دیا۔ کچھ طمئن موکروہ اسٹڈی سے باہرآ گئی۔

پھراہے یاد آیا کہاس نے عشاء کی نماز ادانہیں کی تھی وہ یہ نماز ایمان کی عدم موجودگی میں ادا کرلینا چاہتی تھی۔ بیاس کی زندگی کی آخری نماز

وضوکرتے ہوئے پہلی باراس نے اپنے ہاتھوں میں لرزش دیکھی تھی۔اس نے اپنی زندگی کےستائیس سالوں کوایک فلم کی طرح اپنی آتھوں کے سامنے گزرتاد یکھا۔اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں سے وقت کی پھسلتی ہوئی ریت کودیکھا۔ کیا کوئی بھی یہ کہرسکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اختتام

پر کہاں کھڑا ہوگا۔اس کی آنکھوں میں کوئی چیز چیھنے گلی تھی۔ستائیس سال پہلے میرے باپ نے میرے کا نوں میں جب اذان دی ہوگی تو کیا انھوں نے بیسوچا ہوگا کہان کی بیٹی مرتے ہوئے کیا پچھ گنوا چکی ہوگی۔ساری زندگی میرے وجودکورز ق حلال سے پالنے والا وہ مخض کیا بیقصور کرسکتا تھا کہ

دیتالیکن جو کچھاب کر چکی ہوں اس کے لیے .....

میرے جیما ہو، صرف عبادت اسے ایمان دلادے۔

مبتلا ہوئی تھی آج اس کی انتہا پر بہنچ چکی تھی۔

حالانکہ ریسب کچھ کرنے میں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔

میں اپنی زندگی اوراپنی اولا دکو ہی حرام بنا ڈالول گی۔میرے لیے کسی نے ایسی بددعا کی ہے جو مجھے اندھی گلی کے اس سرے پر لے آئی ہے۔ کیا جہاں زیب نے؟اس نے سوچ کے لہراتے ہوئے سانپوں کو ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کی اور چارسال پہلے اگراس رات میں جہاں زیب کے کہنے

پراس کےساتھ چلی جاتی تو؟.....تو شاید آج میں یہاں اس طرح کھڑی نہ ہوتی ۔ میں اس گناہ کے لیے خدا سے معافی ما نگ سکتی تھی اور خدامعاف کر

وہ واش روم سے باہرنکل آئی۔ایک گناہ سے بچنامیرےاختیار میں تھا۔ میں نے وہ گناہ نہیں کیا۔ایک گناہ کا حصہ بنتا میرے مقدر میں لکھ دیا

گیا۔ مجھےاس کے بارے میں کوئی اختیار نہیں دیا گیا۔ میں اس سے چی نہیں سکی۔ پانچ سال پہلے میں نے ایمان اورمحبت میں سے ایمان کا انتخاب کیا

تھا۔ ایک سال پہلے ایک بار پھر میں نے ایمان علی اور جہاں زیب کی محبت میں سے ایمان علی کا انتخاب کیا تھا۔ دونوں بارمیرے فیصلے نے میرے

ہاتھوں میں کچھ بھی رہنے نہیں دیا۔ ندایمان ندمحبت۔ میں نے صرف ایمان کی خواہش کی تھی۔اس خواہش نے پہلے مجھے محبت سے محروم کیا..... پھر

پوری نماز کے دوران وہ اپنی توجہ مرکوز کرنے میں نا کام رہی تھی۔ دعا کرتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔'' کیا بیمکن ہے کہ جس شخص کاعمل

صرف ہاتھ اٹھانے سے اس کا مقدر بدل جائے۔اوروہ بھی میرے جیسے انسان کا۔ پانچ سال پہلے اپنے وجود سے نفرت کے جس عمل میں وہ

نماز پڑھنے کے بعدوہ جائے نماز اٹھار ہی تھی۔ جب اس کی نظراس براؤن بیگ پر پڑی جس کے بارے میں وہ جاتے جاتے کہہ کر گیا تھا۔

پتانہیں کیوں وہ اس بیگ کے پاس آگئی۔ بیگ کی زپ کھول کراس نے اندرموجود چیزیں باہر زکالنی شروع کر دیں۔ حاکلیٹس ، گھڑی ، کارڈیگن ،

ایمان سے .....کیاخواہش غلطُھی یامیراانتخاب .....اس کا ذہن پوری طرح انتشار کا شکار ہو چکا تھا۔

جیولری اس نے ہر چیز اٹھا کرچھینگی شروع کر دی۔ان میں ہے کسی چیز کی اس کے نز دیک اہمیت نہیں تھی۔' <sup>و گفٹس</sup>''ایک تلخ مسکراہٹ اس کے

چېرے پرابھرئ تھی۔ بیگ تقریباً خالی ہو چکا تھا۔

بیگ کی تہد میں اس کا ہاتھ ایک بوے پیٹ سے تکرایا۔ اس نے پیٹ باہر زکال لیا۔ پیٹ کا منہ کھو لنے کے بعد اس نے اسے الثادیا۔

کار پٹ پر کچھ چھوٹے چھوٹے تھلونے بکھر گئے تھے۔وہ چندلمحوں کے لیےسا کت ہوگئی۔اس کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ایک بار پھراس نے اپنے ہاتھ میں لرزش دیکھی کھلونے اٹھا کروہ دیکھنے گئی تھی۔اب ان کھلونوں کی کسی کوضرورت نہیں تھی۔اس کے ساتھ ساتھ اس کے بیچے کو بھی مرجانا تھا۔

ہاتھوں میں لیے ہوئے ان کھلونوں کالمس اسے کسی عجیب احساس سے دوجیار کررہا تھا۔ ایمان گھر میں آنے والے اس نے فرد کے بارے میں بہت

پرُ جوش تھا۔وہ اکثر اپنے بیج کے بارے میں اس سے باتیں کیا کرتا تھا۔ '' مجھاپنے کام کےادقات میں پچھ تبدیلی کرنی پڑے گی۔گھر کو پچھ زیادہ وفت دینا پڑے گا۔'' وہ اس ہے باتیں کرتے کرتے اچا نک کہتا.

http://www.kitaabghar.com

ايمان أميد اورمحبت

وہ نون پراپنی ممی ہے بھی اپنے بیچے کے بارے میں باتیں کرتا اور پھراسے اپنی ممی کی ہدایات پہنچا تار ہتا۔

''بہت سالوں سے ایک جیسی زندگی گزار رہاتھا۔ چند سال ہے مذہب کی تبدیلی ہتم ہے شادی اوراب اس بچے کی آ مدجیسی تبدیلیاں مجھے ایک نئ زندگی ہے روشناس کروار ہی ہیں۔میری زندگی بکدم بدل گئی ہے۔قیملی کے بغیرر ہنے اور پھراپٹی قیملی کے ساتھ رہنے میں بہت فرق ہوتا

ہے۔ ماں باپ کے بعداب بیوی اور بچہ.....رشتوں کی تعداد میں جتنا زیادہ اضا فہ ہو.....زندگی اتنی پرُسکون اورمحفوظ ہوتی جاتی ہے۔میرا باپ بہت

ا چھا آ دمی تھااور میں بھی اتناہی اچھا ثابت ہونا چاہتا ہوں۔اپنی اولا د کے لیے۔''

کھلونے ہاتھ میں لیےاسےاس کی باتیں یاد آ رہی تھیں ۔اوراگر ٹیخض میرےساتھا پی زندگی کی بنیادا نے بڑے جھوٹ اورفریب پر ندر کھتا

تو آج بیکھلونے مجھے کسی دوسری کیفیت اوراحساس سے دوچار کرتے۔اس بیچ کے حوالے سےخواب دیکھنے میں وہ اکیلانہیں تھا۔ میں نے اس سے

زياده خوابون كا جال بنا تھا۔ http://kitaabghar.com http://kitaabg

اس نے اپنے گالوں پر آنسوؤں کو بہتے محسوں کیا۔

اس نے بہت بارای گھر میں اپنے بچے کو کھیلتے دیکھا تھا۔خود کواس کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے پایا تھا۔اس کی ہنسی ،اس کی مسکرا ہٹوں اور

اس کی کھلکصلا ہٹوں کوتصور میں دیکھا تھااورا ب وہ اس کی موت کا تصور کر رہی تھی۔'' کیااولا د ماں باپ کے پیروں کی اسی طرح زنجیر بن جاتی ہے جس

طرح میہ بچہ میرے پیروں کی زنچیر بن رہاہے جوابھی اس دنیامیں آیا تک نہیں۔''اسے اپنے پورے وجود میں ٹیسیں اٹھتی محسوس ہور ہی تھیں۔ '' کاش میں شخصیں زندگی دے یاتی .....زندگی یانے سے پہلے ہی میں موت کوتمہارا مقدر بنار ہی ہوں۔''اس کی نظروں کے سامنے ایک باروہ

کھلکھلانے لگا تھا۔ وہ کھلونوں کو دونوں ہاتھوں میں لیے ملکنے گئی۔''میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔۔۔۔۔ پچھ بھی نہیں ۔۔۔۔میری طرح تمھارے لیے بھی تبہاری زندگی موت سے زیادہ تکلیف دہ ہوگی اور میں شھیں اسی تکلیف سے بچانا جا ہتی ہوں۔''

روتے ہوئے اس نے گاڑی کا ہارن سنا۔وہ یکدم جیسے اپنے حواس میں آ گئی تھی۔ایمان واپس آ چکا تھااوراب .....اب اسے .....

وہ سب کچھ پھینک کر بھاگتی ہوئی واش روم میں گئی۔ دونوں ہاتھوں میں پانی لے کراس نے چھپا کے مارےاور پھر دو پٹے سے چہرےاور

آ تکھیں رگڑتی ہوئی باہرآ گئی۔کارکا ہارن ایک بار پھرسنائی دیا۔اس بار دوتین دفعہ ہارن دیا گیا۔اس نے تیزی سے لاؤنج کا درواز ہ کھولا اور تیز قدموں کے ساتھ گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔

ایمان نے حیرت اورالجھن کے ساتھ اسے گیٹ کھولتے ویکھا۔ گاڑی سیدھا پورچ میں لے جانے کے بجائے وہ گیٹ کے اندر کچھ فاصلے پر

کتاب گھر کی پیشکش ' وچوكيداركهال هي؟' وه كاركاوروازه كھول كربابرنكل آيا۔ "اس ك هر ميں كوئى ايم جنسي تھى وه وہاں چلا كيا ہے۔"اس نے گيث كودوبارہ بندكرنا چاہا۔

''تم رہنے دو، میں خود کر لیتا ہوں۔''ایمان نے اسے روک دیا۔وہ خود گیٹ کی طرف بڑھ آیا۔وہ اندر چلی آئی۔اس کا دل بہت تیزی۔

http://www.kitaabghar.com

ايمان أميد اورمحبت

دھڑک رہاتھا۔ پکن میں جا کرفرج کھول کراس نے پانی پی کرخود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ایمان اب اندرلا وُنج میں آ چکا تھا۔ وہ بھی سیدھا پکن کی

''میں نے اسے کوارٹر میں بھیج دیا۔''اس نے بڑے نارمل انداز میں کہا۔ "وڪيول؟"

''بس ویسے ہی۔''وہ چند کمجاسے دیکھار ہا پھر کچن سے نکل گیا۔

طرف آیا۔اس کے ہاتھ میں کچھشا پرز سے جنسی اس نے ڈائنگ ٹیبل پرر کودیا۔

nttp://kitaabg"،"ا

جس وقت وہ بیڈروم میں داخل ہوئی۔اس نے ایمان کو کاریٹ ریجینگی ہوئی چیز وں کو بیگ میں ڈالتے دیکھا۔ کاریٹ پر پنجوں کے ہل بیٹھے

ہوئے چیزیں انکھے کرتے ہوئے اس نے صرف ایک کمھے کے لیے سراٹھا کرامید کودیکھا تھااوراس نظر میں سب پچھ تھا۔ بے بیٹنی،افسر دگی،غصہ، ملامت۔اس کا خیال تھا کہ وہ اس ہے کچھ کہے گا مگراس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ بیگ میں چیزیں بھرنے کے بعدوہ ہاقی دونوں بیگ بھی اٹھا کرڈریننگ

روم میں لے گیا۔ چندمنٹوں کے بعد جب وہ ڈرینٹک روم سے نکلاتو نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا۔امید ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی۔وہ سیدھاا پنے بیڈ سائیڈ

ٹیبل کی طرف گیااور باری باری نتیوں دراز کھول کر پچھ ڈھونڈ نے لگا۔ ''ریوالورکہاں ہے؟''امید کا سانس رک گیا۔وہ اس کی روٹین بھول گئ تھی۔وہ ہررات ریوالور چیک کر کے پیفٹی بھے ہٹا کرسونے کے لیے

جا تا تھااور یہ بات اس کے ذہن سے نکل گئی تھی۔اب وہ اپنے معمول کے مطابق دراز میں ریوالورد کیصنے لگا تھا مگر وہ اسے وہاں نظرنہیں آیا۔فوری طور پرامید کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے۔وہ اب دونوں ہاتھ کمرپرر کھے سیدھا کھڑاالجھن بھری نظروں سےاسے بید مکھ رہاتھا۔ " میں نے یو چھاہے، ریوالورکہال ہے؟" اس نے ایک بار پھراپی بات دہرائی۔

> '' مجھ خیبیں پتا۔' دھڑ کتے دل کے ساتھ اس نے بظاہر لا پر وائی جتاتے ہوئے کہا۔ "كيامطلب؟ مصين نبيس بتاكر يوالوركهال كيا؟" وهاس كے جواب يرسششدرره كيا-

"اس گھر کی ہرچیز کا پتار کھنامیری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے تم نے کہیں اور رکھ دیا ہو۔'اس باراس نے جان بوجھ کر تکخ انداز میں کہا۔

''تم جانتی ہو، میں ہمیشہاہےاسی دراز میں رکھتا ہوں مگراب وہ یہاں نہیں ہے۔'' وہ پریشان نظر آنے لگا۔''''تم نے اسےاٹھا کر کہیں اور تو

'' مجھے کیا ضرورت تھی ایسا کرنے کی .....گر مجھے ٹھیک سے یا زنہیں۔ شاید میں نے ہی کہیں اور رکھ دیا ہو۔''اس نے صاف اٹکار کرتے کرتے

بات بدل دی۔اسے اچا تک خیال آیاتھا کہ ایمان کہیں ملازم کونہ بلوالے اوراس سے بوچھ پچھ کرنے پرمعاملہ زیادہ طول پکڑسکتا تھا۔ ''تم ذراا پنی دراز میں دیکھو۔''اس نے کھڑے کھڑے امید سے کہا۔اس نے بے دلی سے تینوں دراز چیک کیں مگروہ جانتی تھی کہ ریوالو،

http://www.kitaabghar.com

وہال نہیں ہے۔

''یہاں نہیں ہے؟''وہ اس کے جواب پرڈرینگ روم میں چلا گیا۔امید کواندرے وارڈ روب کھولنے کی آ واز آئی۔پھراس نے الماری کے دراز کھو لنے شروع کر دیے۔وہ ہونٹ بینچ بیٹھی رہی۔اس کی ایک چھوٹی ہی بھول نے سارا کام بگاڑ دیا تھا۔ آخر کیا ضرورت بھی مجھے ریوالوریہاں

ہے ہٹانے کی ۔ میں پہبیں سے ریوالور لے کراسٹڈی میں جاسکتی تھی اورا گروہ سوجا تا تو بھی دراز کھول کرریوالور نکال سکتی تھی ۔اگراسٹڈی میں وہ پیچھیے

مر كرد يكها تومين إلى يشت يرريوالور چهياسكتي تقى ..... يجها وركر سكتي تقى \_ مگرريوالور بثانانهين جا بية تها\_

وہ اب خود کوکوں رہی تھی۔ وہنبیں جانتی تھی ریوالور نہ ملنے پرایمان کار دیمل کیا ہوگا۔ وہ بہت مختاط طبیعت کا انسان تھا۔اس نے اپنی زیادہ تر زندگی غیرملکوں میں گزاری تھی اورغیرملکی کی حیثیت ہے کسی دوسرے ملک میں رہنا خاص طور پرتیسری دنیا کے ملک میں ایک خاصامشکل کام تھا۔امید

کو یا د تھا کہ کسی بھی لمبے سفر پر نگلنے سے پہلے وہ ریوالورساتھ رکھا کرتا تھا۔ یہ جیسے اس کی زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ http://kitaa

ا ہے ہی گھر کے بیڈروم کے اندر سے ریوالور کا عائب ہوجانا بہت پریشانی کی بات تھی۔

وہ ڈریننگ ٹیبل کے دراز چیک کرنے کے بعد جیسے کچھ تھک کراسٹول پر ہیٹھ گیا۔امید بظاہر ٹی وی کی طرف متوج بھی مگراس کاسارا دھیان اسی کی طرف تھا۔ چندمنٹ وہ جیسے کس سوچ میں گم رہا پھرا یک گہری سانس لے کراس نے امید کومخاطب کیا۔

'' تمهارا کیا خیال ہے اگرتم نے ریوالوراٹھایا ہے تو تم کہاں رکھ سکتی ہو؟'' ''میں نے کہانا مجھے یادنہیں ..... ویسے بھی میری طبیعت پچھلے چند ہفتوں میںٹھیک نہیں تھی۔ باربار مجھے بھول جاتا ہے کہ میں نے کسی چیز کو

> کہاں رکھا۔''اس نے ہونٹوں پرزبان پھیرتے ہوئے بظاہر پرسکون انداز میں کہا۔ ''میری عدم موجودگی میں تم ہررات ریوالور چیک کرتی تھیں؟''اب وہ اس سے بوچید ہاتھا۔

' وتتحسين ميں تا كيدكر كے گيا تھا كه ايسا كرنا۔ پھر بھى تم نے ......اگر پچھ ہوجا تا تو ريوالور كے بغيرتم كيا كرتيں \_تم جانتي ہوتم اكيلي تھيں.

تم .....تم اتنى لا پروا كيون مو .....ميرى بات تهماري مجهمين كيون نبين آتى ـ''اس كي آواز مين پريشاني تقى ياغصها سے انداز هنبين موا۔

امیدنے سراٹھا کراہے دیکھا۔'' گر پچھ ہوا تو نہیں۔''اس نے بڑی بےخونی ہے کہا۔ وہ اس کے جواب پر گنگ رہ گیا۔ وہ ایک بار پھرٹی وی کی جانب متوجیھی۔

" کچھ ہوجا تاتو؟ "اس نے تندی سے کہا۔

'' تو ہوجا تا۔''امید کی آ واز میں تکی تھی۔وہ بہت دیر تک اس کا چېره دیکھتار ہا۔

''راولپنڈی جانے سے پہلےتم نے ریوالور دیکھاتھا؟ کیا تب وہ پہلی تھا؟''اس بارامیدکواس کی آ واز بہت سردمحسوں ہوئی تھی۔

http://www.kitaabghar.com 74 / 149 ايمان أميد اورمحبت '' تویاد کرو۔''اس نے اپنے لفظوں پرز وردیتے ہوئے کہا۔

''تم کیاسوچ رہے ہو کہ وہ ریوالور میں نے چھپایا ہے؟'' وہ یک دم مجر ک اٹھی۔ ''میں نے ایسا کچھنیں کہا۔'' http://kitaalbghar.com http://kita

''جو کچھتم کبدرہے ہو،اس سے بہی مطلب نکاتا ہے۔''

'' تم اتنی باریک بین نہیں ہو کہ میر لے نظوں کے مطلب جان سکو۔''

''میں جان سکتی ہوں اور جان چکی ہوں اور کیا کیا جانتی ہوں ، یتمھارے کلم میں نہیں ہے۔'' اس کے جملے پر شتعل ہوکراس نے کہا تھا۔ وہ بے حس، وحرکت اسے دیکھتار مااور پھراتنی ہی سر د آواز میں اس نے امید سے کہا۔''مثلاً کیا جان چکی ہوتم اور کیا کیا جانتی ہوتم جومیرے علم

وہ بے حس وحرکت اسے دیکھتار ہااور پھراتنی ہی سرد آ واز میں اس نے امید سے کہا۔''مثلاً کیا جان چکی ہوتم اور کیا کیا جانتی ہوتم جومیر سے ملم میں نہیں ہے۔''اس نے اپنے ایک ایک لفظ پرزور دیا تھا۔وہ یکدم سنجل گئی۔

> ''وقت آنے پر بتادوں گی۔'' ''میراخیال ہے،وہوفت آچکا ہے۔''اس کالب ولہجہ یکسر بدل چکاتھا۔

''تم کیا جاہتے ہو؟ایک چھوٹی می بات کا بہانا بنا کر مجھ سے لڑنا چاہتے ہو؟'' وہ اسے یک ٹک دیکھار ہا۔''میں لڑنا چاہتا ہوں؟''

وہ اسے بیت تک دیسار ہا۔ یہ سرناچا ہما ہوں؟ ''ہاں ای لیے تو تم بات کو بڑھار ہے ہو ۔۔۔۔۔ مجھ سے جان چھڑا نا چاہتے ہوتم؟ تم چاہتے ہو، میں اس گھر سے چلی جاؤں۔'' وہ خود پر قابونہیں رکھ یار ہی تھی۔

" ''میں کیوں جان چھڑانا جا ہوں گاتم ہے؟''اسے جیسے امید کی بات پر کرنٹ لگا۔

'' تا کہ میں تمھارے جھوٹ سے بے خبرر ہوں تمھارے فراڈ اور تمھارے گناہ کو جان نہ سکوں ۔''اس کا غصہ بڑھتا جار ہاتھا۔وہ جو بات راز پیتا

وہ بہت دیرای خاموثی کےساتھا ہے دیکھتار ہا پھراہےاس کی آ واز سنائی دی تھی۔ ''میں جانناچا ہتا ہوں کہتم میرے کس جھوٹ اور کس فراڈ اور کس گناہ کو جان گئ ہو؟'' وہ خود پر قابو پا چکی تھی اوروہ اسے پچھے بھی بتانانہیں چاہتی

'' هیں تم سے کوئی بحث نہیں کرنا جا ہتی۔'' ''گر میں کرنا جا ہتا ہوں۔''

وہ اسے دیکھنے گئی۔''بات کوختم کرو۔ایک ریوالور کے لیے اتنا تماشا کھڑامت کروئتم سوچ رہے ہو،ریوالورمیری وجہ ہے گم ہواہے۔ٹھ

ہے میں شھیں اس کی قیمت دے دول گی۔''

وہ اس کی بات پر یکدم بحر ک کر کھڑ اہوگیا۔ ' کیا مطلب ہے تمہارا۔ قیمت دے دوں گی .....کون قیمت ما نگ رہاہے تم ہے؟''

1''تو پھراس ہنگاہے کااور کیامقصدہے؟'' وہ جیسے دم بخو دہوگیا تھا۔ '''ت

" پہلے کتنی چیزوں کی قبت لے چکاموں میں تم ہے؟"

''میرےایمان.....میری زندگی کی۔''وہ کہنا چاہتی تھی مگر خاموش رہی۔

سیرے بیاں مستمیر کی رسوں کے وہ ہما ہوت کا کیا مطلب ہے؟ وہ لائسنس یافتہ ریوالور تھا۔اگر کسی نے اسے یہاں سے ''جمعیں بتا ہے کہ یہاں سے اس طرح ریوالور غائب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ لائسنس یافتہ ریوالور تھا۔اگر کسی نے اسے یہاں سے

یں پہانے کہ یہاں سے اس سرس ریوا ورعا ہب ہونے 6 سیا حسب ہے؛ وہ لا سس پاخیہ ریوا ورتھا۔ ہر ہی ہے ایسے یہاں سے غائب کر دیا ہے تو کسی جرم میں استعمال ہونے کی صورت میں پولیس سیدھی میرے پاس آ جائے گی۔ میں پکڑا جاؤں گا،میرا کیربرداؤپرلگ جائے گا

عائب تردیا ہے و سی جرم میں استعمال ہونے می صورت میں پویس سیدی میرے پاس ا جانے ہی۔ یں پیزا جاوں کا بمیرا میریرداوپرلک جانے کا اور جب تک وہ ریوالورغائب ہے، ہمیں خطرہ ہے۔ آخر کون ہے جو بیڈروم کی دراز سے ریوالور نکال کرلے گیا۔اگر کوئی میہ کرسکتا ہے تو وہ پچھاور بھی

اور بب معد وہ رہے ہوئی ہے ، یں سرہ ہے۔ اور وی ہے ، و بیدروم می درار سے رہے ہوئی وردہ می سے بیاے روی ہیر ساہ ووہ کرسکتا ہے اوراگر میکام ملازم نے کیا ہے تو ہم اور بھی زیادہ خطرے میں ہیں۔ چوکیدار کو بھی تم نے جانے دیا کہ کوئی ایمر جنسی ہے اسے۔ بیسب کچھ کوئی سازش بھی تو ہوسکتی ہے۔ مجھے کی سیکیورٹی ایجنسی سے آج گار ڈمنگوانا پڑے گا۔ ضبح تم ریوالور ڈھونڈ ناور نہ پھر مجھے پولیس کوانی آئی آرکھوانی

پڑے گی۔' وہ بات کرتے کرتے فون کی طرف بڑھ گیا۔فون پراس نے کسی سیکیو رٹی ایجنسی سے گارڈ کی بات کی تھی۔وہ بے بہرب پچھ دیکھ رہی تھی۔اس کی ایک چھوٹی می لا پروائی نے ایمان کومتا اط کر دیا تھا۔

وہ بیڈروم سے نکل گیا تھا۔وہ انداز ہ لگا سکتی تھی کہ اگلے چند منٹوں میں وہ پورے گھر کو چیک کرر ماہو گا اور شاید ملازم کو بھی بلوا لے اور ایسا ہی ہوا

تھا۔ چندمنٹوں کے بعد بیڈروم میں آ کراس نے انٹر کام پرملازم کو بلوالیا۔وہ ہونٹ جینچاس کی مصروفیات دیکھتی رہی۔وہ ایک بار پھر بیڈروم سے نکل گیا۔

یں۔ چندمنٹوں کے بعدوہ دوبارہ اندرآ گیا۔''صابرکوریوالورکے بارے میں کچھ پتانہیں۔''اس نے امیدکوجیسے مطلع کیا۔وہ کوئی جواب دیے بغیر مرکعت سے سرچن کر سرخکا گئی سے مصرف میں میں میں میں میں میں میں میں ایک اس کے امید کوجیسے میں اور کا کہ اور کے ب

ئی وی دیکھتی رہی۔وہ ایک بار پھر باہرنکل گیا۔ پچھ دیر بعدامید نے بیل کی آ وازئی۔اس نے اندازہ لگالیا کہ گارڈ باہر پنجی چکا ہوگا۔ ''کوئی بات نہیں گارڈ تو باہر ہی ہوگا۔وہ اندر آ کرتو پچھنہیں کر سکے گا۔ گر پھر مجھے چوکیدار کو بھی بھیجنے کی کیاضرورت تھی۔' اس نے ملازم اور چوکیدار کوصرف اس لیے وہاں ہے بھیج دیاتھا تا کہ کسی بھی طرح کوئی مداخلت نہ ہو سکے اور وہ دونوں اس کے منصوبے میں رکاوٹ نہ بن سکیس لیکن اب

پولیدار بوسرف ان سیے وہاں سے جی دیا ھا تا کہ کی میرٹ موں مداخلت نہ ہوئے اور وہ دونوں اس سے مستوجے میں رہ وقت نہ صورت حال بالکل الٹ ہوگئ تھی۔ان دونوں کی عدم موجود گی ہی ایک رکاوٹ بن گئ تھی۔

حال بالکل الٹ ہوئی سی۔ان دوبوں بی عدم موجود کی ہی ایک رکاوٹ بن گی سی۔ پندرہ بیس منٹ کے بعد گھر میں خاموثی چھا گئی تھی۔ملازم واپس کوارٹر میں جاچکا تھااورا یمان واپس بیڈروم میں نہیں آیا۔اس کا مطلب تھا،

وہ اسٹڈی میں جا چکا تھا۔ پندرہ ہیں منٹ انتظار کے بعدوہ دھڑ کتے دل کے ساتھ سیڈے اٹھ کھڑی ہوئی۔ٹی وی آف کرنے کے بعدو تناط انداز میں بیڈروم سے ہاہرآ گئی۔لاؤرنج کی لائٹ بندتھی۔وہ کچھ مطمئن ہوکراسٹڈی کی طرف بڑھ گئے۔دروازے کے بینچےاسٹڈی روم میں جلنے والی روشنی ہاہر کوریڈورکو بھی روشن کررہی تھی۔اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوگئی۔ جھک کر کی ہول ہے اس نے اسٹڈی کے اندرکا منظر دیکھنے کی کوشش کی۔اسٹڈی

http://www.kitaabghar.com

76 / 149

ايمان أميد اورمحبت

اسٹڈی روم میں مکمل خاموثی تھی۔وہ سیدھی ہوگئے۔

ٹیبل کا ایک کونہ نظر آ رہاتھا مگر کمپیوٹراورسامنے پڑی ہوئی کرسی نظرنہیں آ رہی تھی۔اس نے اسٹڈی روم میں کوئی آ واز سننے کی کوشش کی مگر نا کام رہی۔

چند کھے اس نے اپنی ناہموار سانس اور تیز دھڑکن پر قابو پانے کی کوشش کی پھر دروازے کی ناب پر اپناہاتھ رکھ دیا جتی المقدورا حتیاط سے

اس نے دروازے کی ناب گھما کر دروازہ کھول دیا۔ایمان نے بلیٹ کرنہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ کری خالی تھی وہ اسٹڈی کے ایک کونے میں نماز پڑھنے

غائب ہوجا تااوراب .....اب وہ یہاں اسٹٹری روم میں نماز پڑھ رہاتھا اور تب ہی ایک خیال نے اس کے وجود میں برقی رودوڑ ادی تھی۔

میں مصروف تھا۔ وہ چند کمیے ہل نہیں سکی۔'' بینماز کیوں پڑھر ہاہے؟ جب بیہ ....''اس کی وحشت میں اضافہ ہو گیا تھا۔

اے ابھی بھی یاد تھا کہاں کے آفس ہےاہے یہی کہا گیا تھا کہ یہاں کوئی ایمان علیٰ نہیں ہےاور ڈینیل ایڈگر کے بارے میں یو چھنے پرفوراً

ا ہے معلومات فراہم کر دی گئیں اور ایمان علی نے اس سے کہا تھا کہ وہ آفس میں اپنا نام تبدیل کر چکا ہے۔ وہاں سب اسے ایمان علی کے نام سے ہی

جانے ہیں۔ پھرامریکہ کاوہ ویز اجواس نے زہبی رسومات اداکرنے کے لیے حاصل کیا تھا۔ کون سے ندہب کی رسومات ؟ اورایمان کے انگل کاوہ

بیان کہ ڈیٹیل نے ندہب تبدیل نہیں کیا بلکہ اس نے انھیں یہ بتایا تھا کہ اس نے امید کے ساتھ اس کی رضامندی سے یہ طے کیا تھا کہ دونوں اپنے ا پنے ندہب پر قائم رہیں گے۔اس کاریزائن کرنا تب جب وہ اس کے بیچے کی ماں بننے والی تھی۔ بینک کا خالی ا کاؤنٹ،رقم کا ٹرانسفر.....اس کے

ڈ اکومنٹس کی عدم موجودگی ،اس کے پیزنٹس کا جرمنی سے یکدم غائب ہوجانا۔وہ کس کس ثبوت کوجیٹلاسکتی تھی۔ایک ماہ سےاس کا رابطہ نہ کرنا۔ ہرچیز نے اسے مجبور کیا تھا کہ وہ یقین کر لے کہ ایمان اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔

واحد چیز جواس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی وہ اس کی واپسی تھی۔ جب وہ اپنے سب کام نیٹا کر چلا گیا تھا تو واپس کیوں آیا تھا۔اسے کون می چیز پیچھے تھینچ لائی تھی اوروہ اتناا نظار نہیں کرسکتی تھی کہاس چیز کا کھوج لگاتی۔وہ جلداز جلداس سے چھٹکارا حاصل کرلینا چاہتی تھی۔اس سے پہلے کہوہ پھر

'' كياوه جانتاتها كه ميں يهال آنے والى موں اور صرف مجھ پر ظاہر كرنے كے ليے اس نے دُھونگ رچايا ہے؟'' وہ ساكت ہوگئ \_''مگر يد

کیے ہوسکتا ہے آخراہے کیے پتا چل سکتا ہے کدمیں یہاں آنے والی تھی؟ کیااس نے میری آ ہٹ ن لی تھی؟ مگراہے آخرنماز پڑھنے کی کیا ضرورت

تھی؟ کہیں وہ ..... بیتونہیں جان گیا کہیں اس کے بارے میں سب پچھ جان چکی ہوں؟ جب پچھ دیریہلے میں نے اسے اس کے فریب،جھوٹ اور گناہ کا طعنہ دیا تھا تو کیا بیسب کچھ مجھ گیا تھا اور کیا اس لیے ریوالورغائب ہونے پرا تنامخاط ہو گیا تھا۔ کیا اے خدشہ تھا کہ میں اس ریوالورہے اس پر

ايمان أميد اورمحبت

حمله کرسکتی ہوں اور پھراس نے سوچا کہ اگر بیسوئے گا تو .....اور پھراس نے اسٹڈی میں رہنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ میں اسٹڈی میں آ سکتی ہوں اور پھراس نے ایک بار پھر مجھے فریب دینے کی کوشش کی۔''

وہ ساکت کھڑی اسے نماز پڑھتے و کیچے کرکڑیوں ہے کڑیاں ملار ہی تھی اور سب پچھ جیسے صاف ہوتا جار ہاتھا۔'' تواس کے علم میں سب پچھ آچکا

ہےاوراب ہم دونوںا یک دوسرے کے ساتھ بلائنڈ کھیل رہے ہیں۔ میں صبح سے اسے دھوکا دے رہی کھی اوراب یہ مجھے دھوکا دے رہا ہے۔'' اس کے چبرے پرایک زہر ملی مسکراہٹ ابھری۔ دروازہ بندکر کے وہ اسی طرح دبے قدموں شیلف کی طرف چلی گئی۔ شیلف کے پاس پینچ

http://www.kitaabghar.com

کر کتابیں ہٹانے سے پہلے اس نے ایک بارمخاط نظروں سے پیچھے دیکھا تھا۔ وہ رکوع کی حالت میں تھا۔ اس نے مطمئن ہوکر چہرہ موڑ لیا۔ جن دو

کتابوں کے پیچھےاس نے ریوالور رکھا تھا تھیں بڑی احتیاط ہے اس نے نکال لیا۔ پھروہ پھر کے بت کی طرح ساکت رہ گئی۔ ریوالوروہال نہیں تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں کیکیاہٹ دیکھی کیا اسے جال میں پھانستے پھانستے وہ خوداس کے جال میں پھنس گئ تھی اوراب جب میں لیٹ کراہے

دیکھوں گی تو وہ نماز چھوڑ کراطمینان سے کھڑا مجھے دیکھر ہاہوگا اوراس کے چبرے پرطنز پیمسکراہٹ ہوگی۔اس نےلرزتے ہاتھوں سے دونوں کتابیں

ای جگہ پرر کھ دیں۔واپس بلٹنا شکست تسلیم کرنے کے مترادف تھا۔گراہے بلٹنا تھا۔ بوجھل قدموں کےساتھ وہ واپس بلٹی تھی اورایک بار پھرسا کت رەڭئ\_وەاب سجدە كرر ہاتھا۔

''کس حد تک فریب دینا چاہتا ہے ہیے مجھے ۔۔۔۔اب بیرجاننے کے باوجود بھی کہ میں سب پچھ جان چکی ہوں اورائے آل کر دینا چاہتی ہوں بیہ

پھر بھی مجھے دھوکا دینا چاہتا ہے۔میری آئکھوں میں دھول جھونکنا چاہتا ہے۔'' وہشتعل ہوگئی تھی۔وہ ایک بار پھررکوع کی حالت میں تھا۔ تبہی اس کی نظر اسٹڈی ٹیبل پر جم گئی۔ ریوالوراسٹڈی ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔ مزید پچھسو چنے کے بجائے وہ اسٹڈی ٹیبل کی طرف آئی اوراس

نے ریوالوراٹھالیا۔اپنے اندراسے یک دم جیسے عجیب می طافت محسوس ہوئی تھی۔ریوالور کاسیفٹی کیج ہٹا ہوا تھا۔وہ ریوالوراٹھا کرایمان کی پشت پرآ گئی تھی۔ایمان نماز پڑھنے کے دوران کمرے میں اس کی آ مداورسرگرمیوں سے بے خبرنہیں رہا ہوگا۔ بیدوہ جانتی تھی۔اس نے دھڑ کتے دل کے ساتھ

دونوں ہاتھ اٹھا کرایمان کی پشت کا نشانہ لیا تھاوہ تجدہ میں تھا۔ آتھے میں بند کر کے اس نے ٹریگر پرانگلی کا دباؤ بڑھادیا مگر کوشش کے باوجودوہ کو لی نہیں چلا کی۔اس نے کچھ بے بی سے آئیھیں کھول دیں۔ '' لیخف فریب کرر ہاہے۔۔۔۔۔ مجھے دھوکا دے رہاہے مگرنماز پڑھ رہاہے، جائے نماز پرہے، میں اسے اس طرح گولی کیسے مارسکتی ہوں جب

میں صبح سے مناسب وقت کا انتظار کررہی ہوں تو چندمنٹ انتظار کرسکتی ہوں .....صرف چندمنٹ ہی کی توبات ہے۔''

وہ پیچھے ہٹ آئی۔ کتابوں کے شیلف سے ٹیک لگائے وہ ایمان کی پشت پرنظریں جمائے کھڑی رہی۔وہ اب سلام پھیرر ہاتھا۔امیدنے برق ر فاری سے ریوالورا پی پشت پر چھپالیا۔سلام پھیرنے کے بعداس نے بیٹھے بیٹھے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔

"اميد! محصي كوئى كام بي؟ "اس في اميد كومخاطب كيا-

"باں، مجھےتم ہے کچھ باتیں کرنی ہیں۔"

وه کچھ دیرا ہے دیکھار ہااور پھر گردن واپس موڑلی۔''میں نمازختم کرلوں پھر بات کرتا ہوں۔'' ' دنہیں، مجھے پہلے بات کرنی ہے۔ تم نماز چھوڑ دواورا ٹھ کرمیری بات سنو۔''

''صرف آخری دونفل ره گئے ہیں، وہ مجھے پڑھ لینے دو ہم جانتی ہو، ہماری بات بہت کبی ہوجائے گی اور میں نماز کو درمیان میں چھوڑ کرجانا

نہیں جا ہتا۔''اس نے نیت کر لی۔

اس نے زندگی میں بھی کسی کواتنی گالیاں نہیں دی تھیں جتنی اس نے اس وقت ایمان کودل میں دیں۔'' کیا ثابت کرنا چاہتا ہے بیا پنی نماز ہے

آج وه دیکھر ہاتھا۔

مجھ پر .....ابھی کیاباتی رہ گیاہے؟ کون می جند کی تلاش میں ہے یہ .....، 'اس کا خون کھول رہا تھا۔

اس نے دوُفل ادا کیے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھادیے۔وہ منتظرتھی کہوہ دعا کرنے کے بعداٹھ کھڑا ہواوروہ اے شوٹ کرے۔ دعا کرنے کے

بعداس نے کھڑے ہوکر جھک کر جائے نماز اٹھائی تھی اورا ہے تہہ کرتے ہوئے امید کی طرف پلٹا تھااورسا کت رہ گیا تھا۔وہ اس پرریوالور تانے

ہوئے تھی۔اس نے ایمان کی آئکھوں میں بے لیٹینی دیکھی تھی اورا گلے ہی لمحےوہ ٹریگر دیا چکی تھی۔

پھراس نے ایک بارنہیں کئی بارٹریگر دبایا تھا۔ کمرے میں کسی دھائے کی آ واز گونجی تھی نہ ایمان کے سینے پر گولیوں کا کوئی نشان نمودار ہوا تھا۔

ریوالورخالی تھا۔اسے یقین نہیں آیا تھا۔اسٹڈی میں ریوالورر کھتے ہوئے اس نے خود گولیاں چیک کی تھیں ۔ریوالوریوری طرح لوڈ ڈٹھااوراب.....

تو پیخص گولیاں نکال چکا تھااس لیے کہ میں ....

'' کیوں؟ کیون قبل کرنا چاہتی ہو مجھےتم ؟''اس نے ایمان کے منہ سے سنا تھااور پھروہ جیسے اپنے حواس کھوٹیٹھی۔ آ '' ہاں میں مارنا حیاہتی ہوں شمصیں اور ماردوں گی کیونکہتم اسی قابل ہو'' وہ بلندآ واز میں چلائی۔ایمان نے اسے بھی چلاتے نہیں دیکھا تھا

> ''میں تمھارے بارے میں سب کچھ جان چکی ہوں ..... ہر بات۔'' '' میں نےتم سے ایسا کچھنیں چھپایا جس کے جانبے پرتم مجھے اس طرح قتل کر دینے کی کوشش کرتیں۔''

'' حجموٹ مت بولو.....مت بولوا تنا حجموٹ .....کم از کم اب تونہیں جب میں سب کچھ جان چکی ہوں۔'' وہ حلق کے بل چلائی. '' کیا جان چکی ہوتم ؟''وہ ابھی تکشاک میں تھا۔

''تم اس قوم سے تعلق رکھتے ہوڈینیل ایڈ گر جومنافق ہے، دھو کہ باز ہے، جھوٹی ہے، کمینی ہےاورسازشوں میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔''اس کے

جسم کوایک جھٹکالگا۔

"وینیل ایرگر؟"ایمان نے بیقنی سے زیراب اپنارانانام دہرایا۔ وہ کہدر ہی تھی۔''تم نے میرے ساتھ جو پچھے کیا، وہ تمھارے خون میں رچا ہوا تھا۔تم کو وہی کرنا تھا۔۔۔۔۔آ خرکو یہودی ہونا؟''وہ بدلتی رنگت کے

ساتھ اسےدیکھتارہا۔ '' کیاسوچا تھاتم نے کہ میںتمھارےساتھ گناہ کی زندگی گزارتی رہوں گی اور مجھے بھی پتانہیں چلے گااور پتا چلے گا تو بھی میں پچھنہیں کروں

گی میمجھوتا کرلوں گی۔ ڈینیل ایڈ گرتمہاراو جود مجھے کتنا گندااور مکروہ لگ رہاہے،اس کا انداز نہیں کر سکتے تم۔'' «میں ایمان علی جون، ڈینیل ایڈ گرنہیں ہوں اور دوبارہ مجھے اس نام سے مخاطب مت کرنا۔ 'اس باروہ مشتعل ہو گیا تھا۔

" نام بدلنے سے تمہارا کردار بدل جائے گا؟ نام بدل کر کس کودھوکا دینا جاہتے ہو؟"

''میں یہودی ہوں .....ندڈینیل ایڈگر ہوں اورابتم مجھےاس نام سے پکاروگ تو میں تمھارے منہ پڑھیٹر ماروں گا۔''اس کی آئکھیں سرخ ہو

رېېخىس--

امیدنے ہاتھ میں پکڑا ہوار بوالور تھینج کراس کے ماتھے پر دے مارا۔ایمان نے بچنے کی کوشش کی تھی مگر بچتے بچی بھی ریوالوراس کی کنپٹی ہے

ہے او پرلگا۔ درد کی ایک لہراس کے سرمیں دوڑ گئے ۔/ http://kitaabghar.com http://

''تم ڈینیل ہو۔ایمان علی بھی نہیں ہوسکتے۔'' وہ ہونٹ بھینچے یک دم آ گے آیا۔''اب مجھے ڈینیل کہو۔''اس نے امید کو چیلنج کرتے ہوئے کہا۔

وہ ہونٹ بھیچے میک دم آئے آیا۔ 'اب جھے ڈیٹیل لہو۔''اس نے امیدلو تن کرتے ہوئے لہا۔ درمد شخصہ اس ام ۔ بران کی دیم میں دینیل ''اس کی دریرا چنز ن کاتھٹر بدا کی د فیش رگر رہ میں۔

''میں شمھیں اسی نام سے پکاروں گی جوتم ہو، ڈیٹیل ۔''اس کے منہ پراتنے زور کا تھیٹر پڑا کہ وہ فرش پرگر پڑی۔ '' کیا ثابت کرنا چاہتے ہوتم …… میرکتم بہت بڑے مسلمان ہو؟ میں تمھارے بارے میں سب پچھ جان گئی ہوں۔میرے منہ پڑتھیٹر مارنے

سے پہلے اپنے آن کے لوگوں کے مند پر تصمیل تھیٹر مارنا چاہیے جہال سبتم کوؤینیل کہتے ہیں۔ جہال کوئی ایمان علی کو جانتا ہی نہیں ہے۔ایمییسی

کے لوگوں کے منہ پرتھیٹر مار نا چاہیے جوشمھیں ڈیٹیل کہتے ہیں۔'' وہ اٹھ کر کھڑی ہوگئے تھی۔ایمان مک دم پیچھے ہٹ گیا۔

وہ اٹھ کر کھڑی ہوگئ تھی۔ایمان یک دم پیچھے ہٹ گیا۔ ''اپنے سارے ڈاکومنٹس میں تم ڈینیل ایڈ گر ہوتو صرف میرے لیے ایمان علی بننے کا ڈرامہ کیوں کیا۔ کیوں مجھے گندگی کی دلدل میں تھینج

لائے ۔مسلمان ہونے کا دھوکا کیا۔فریب دیااوراب مجھ سے جان چیٹرا کرتم یہاں سے چلے جانا چاہتے ہو۔'' وہ چپ چاپ اسے دیکھتار ہا۔

'' مجھے یقین نہیں آتا، کوئی شخص اتنا جھوٹا، اتنا ذلیل، اتنا بے خمیر ہوسکتا ہے جتناتم ہو۔ محبت کا فریب دے کر مجھ کو دوزخ میں پھینک دیا۔ اتن جراکت ہونی چاہیے تھی تم میں کہ میرے سامنے کھڑے ہوکر مجھے بتاتے کہتم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو۔ اس طرح چوروں کی طرح فرار نہ ہوتے اور

برات ہوی چاہیے گام یں کہ بیرے سامنے ھڑے ہو تر بھے بتائے کہ م بھے چور نا چاہیے ہو۔ اس طرب پوروں کی طرب ترار نہ ہوتے اور میرے ساتھ بیسب کچھ کرنے کے بعد بھی تم بیتو قع رکھتے ہو کہ میں شمصیں ایمان علی کہوں اور تمہاری اس سچائی پریفین کروں جو تمھارے پاس ہے ہی

﴾-'' دومل ازتم کدکو کی دهد کار ایسر بشخص حصوثر که بره اگافترا ملس بهیل کیژ اجوا تجیران رسیا منز ''

''میں نےتم کوکوئی دھوکا دیا ہے نہ تعصیں چھوڑ کر بھا گا تھا۔ میں یہیں کھڑا ہوں تمھارے سامنے۔''

''تم کہاں گئے جرمنی یا امریکہ؟''اس کا خیال تھاا یمان کے چہرے کارنگ اڑجائے گا گراییانہیں ہواوہ خاموش رہا۔ ''امریکہ کا ویزالیاتم نے ندہبی رسومات میں شرکت کے لیے .....کون می ندہبی رسومات، یہودیوں کا سالا نداجتاع .....تم آفس کے کام سے

ہم پیچہ اوپر امیا ہے کہ بن رسومات یں سرعت سے ہے ۔۔۔۔۔ون میں بن رسومات ، یبودیوں اسمال خدا بھی ۔۔۔۔۔۔ اس سے اسے گئے تھے مگر وہاں تو تم ریزائن کر چکے ہو۔۔۔۔تم نے بینک میں اپناا کاؤنٹ بند کر دیا۔۔۔۔اس گھرتے تھارے سارے ڈاکومنٹس غائب ہیں۔جرمنی میں تر میں میں جو جس کے میں کا کہ میں اس کے ساتھ کے ساتھ کے استعمال کے استعمال کے استعمال کے استعمال کے استعمال ک

ے سے روہاں و اور میں اور چلے گئے ہیں۔ کہاں گئے ہیں بیصوف تم جانتے ہو۔ بیگرتم خالی کررہے ہو مالک مکان کوانفارم کر چکے ہو۔ باہر پورچ میں کھڑی گاڑی کمپنی کی ہے جواس ماہ کے ختم ہونے پر کمپنی واپس منگوالے گی۔اپنے ساتھا پی گرل فرینڈ کو بھی جرمنی لے کر گئے تھے۔ تم

http://www.kitaabghar.com

نے کہا تھاتمھارےسارے پیپرز میں تہارا نام ایمان علی ہے.....جھوٹ تھاری۔...تمھارےسارے پیپرز میں تہارا نام اب بھی ڈیٹیل ایڈگر ہی ہے۔

ا ہے انکل ہے تم نے بیکہا کہتم نے میرے ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ کی ہے اور مذہب نہیں بدلا۔ ابھی بھی یہودی ہواوریہ بات میں بھی جانتی ہول کیکن

مجھے اس پر کوئی اعتر اض نہیں .....تم مجھے ایک ہفتے کا کہہ کر جرمنی گئے تھے اور اس کے بعد یک دم رابط ختم کر دیا اور ابتم ایک ماہ بعد کس لیے آئے ہو۔ پیمین نہیں جانتی مگر جو کچھتم کہدرہے ہواس کی حقیقت میں ضرور جانتی ہوں '' http://kitaabghar.con

اس کا خیال تھاایمان کے چیرے پرخوف ہوگا۔شرمندگی ہوگی۔وہ کوئی بہانا بنائے گایا پھرمعذرت کرلےگا۔وہاں ایسا پچھ بھی نہیں تھا۔وہ

سر داور بے تاثر چېرے کے ساتھ اسے یوں دیکھ رہاتھا جیسے اس سے یہی سب کچھ سننے کی تو قع رکھتا ہو۔

'' تسمیں چھوڑ کر چلا گیا،اس لیےتم نے مجھے شوٹ کرنے کا فیصلہ کرلیا۔''اس کی آ واز بھی اس کے چبرے کی طرح بے تاثر تھی۔

'' مجھتمھارےچھوڑ کرجانے کی پروانہیں ہے نہ ہی میں نے شہمیں اس دجہ سے .....تم نے ند ہب بدلنے کا فریب دے کر مجھ سے شادی کی۔ میں شمعیں تھارے اس گناہ کے لیے مارنا حیا ہتی ہول اور صرف شمعیں ہی نہیں ،خود کو کھی ۔' http://kitaabghar. c

ایمان یک ٹک اسے دیکیور ہاتھا۔اس کی کنیٹی سے بہنے والاخون اب اس کی شرٹ کو بھگور ہاتھا مگروہ اس زخم کی طرف متوجہ نہیں تھا۔

'' کچھاور کہنا جا ہتی ہوتو وہ بھی کہو۔میرا کوئی اور جھوٹ ،اور فریب اور گناہ بھی میر ہےسا منے لا وُسسیا پھرکوئی اورالزام ہوتو وہ بھی لگا دو. آج سننا چاہتا ہوں کہ تمھارے دل میں میرے لیے کتناز ہرہے ۔ کتنی نفرت ہے۔ کتنی بداعتا دی ہے۔''

وہ تیزاور بے تر تیب سانس کے ساتھ مشتعل نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ ''امید!شمصیں مجھ سے شادی نہیں کرنی جا ہیے تھی کیونکہ شمصیں مجھ پراعتاد نہیں تھا، نہ ہی اب ہے۔'' '' ہاں بالکل ٹھیک کہدرہے ہوتم۔ مجھےتم جیسے گھٹیااور ذلیل آ دمی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہیےتھی۔''

ایمان کاچېره سرخ ہوگیا۔ ''تم نہیں جانتے ،اس ایک ماہ میں تم سے شادی کے فیصلے پر میں کتنا پچھتائی ہوں۔تم نے میری پوری زندگی تباہ کر کے رکھ دی۔میرے

سارےخوابوں،ساریخواہشوں کوکڑے کا ڈھیر بنادیا اورمیرے وجود کوایک گٹر.....'' ''میں نے یاجہاں زیب نے؟'' وہ اس کےالفاظ پرسا کت رہ گئے تھی۔وہ بےخوفی سےاس کی آئکھوں میں آئکھیں ڈالے کھڑا تھا۔

''اس کا نام مت لو۔''وہ غرائی۔ '' کیوں نہاوں؟ میں نے تمہارا سچ سنا ہے،ابتم میرا سچ سنو۔تمہاری زندگی میں نے تباہ نہیں کی جہاں زیب نے کی۔اس دن جس دن وہ

شمهيں چھوڑ کر چلا گيا۔''

''اس کا نام مت لو۔''وہ یک دم چلائی۔ '' کیوں نکلیف ہوتی ہے؟ یاوہ یاد آنے لگتا ہے؟ اور کیا فریب دیا ہے میں نے؟ کس گناہ کی دلدل کی بات کررہی ہو؟تم وہ عورت ہوجس ہے محبت کی ہے میں نے اور پھرشادی کی ہے ۔۔۔۔ تمہارا بچے میرابھی بچہہے، میںا پنی بیوی اور بچے چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتا۔ تمہاری جگہ کوئی ایسی عورت بھی ہوتی جس سے مجھے محبت نہ ہوتی وہ صرف میری گرل فرینڈ ہوتی۔ تب بھی میں اس گرل فرینڈ اوراپنے بیچے کوچھوڑ کر بھا گنانہیں۔ میں بے ضمیر

نہیں ہوں ..... میں پنہیں کہتا کہ میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے تم سے جھوٹ بولے ہیں۔ پچھ صلحت کی خاطراور پچھ تنھیں پریشانی سے

بچانے کے لیے۔ گرتم کو پچ سننا ہے تو سنو۔ ہاں میں امریکہ گیا تھا۔ پہلے جرمنی پھرامریکہ۔ میں نے ویزا کی درخواست فرہبی رسومات میں شرکت کی وجہ بتا کر دی۔ مگر ندہبی رسومات میں جنازے میں شرکت بھی شامل ہے۔ میں یہودیوں کے کسی اجتماع میں شرکت کرنے نہیں گیا تھا۔ میں اپنے ایک

قیملی فرینڈ کی آخری رسومات میں شریک ہونے کے لیے گیا تھا۔میرے ماں باپ گھر پچ کرغائب نہیں ہو گئے۔ میں نے اپنے ماں باپ کوایک

دوسری جگد گھرخریددیا ہے۔ برانا گھر چ دیا۔ میں نے تم سے بیکہا کہ آفس کے کام سے جار ہاہوں جبکہ میں ریزائن کر چکا تھا؟ ہاں میں نے ریزائن

کر دیا کیونکہ میرے کچھاختلافات تھے جس کمپنی میں، میں کام کرتا ہوں، وہ بنیا دی طور پر یہودیوں کی ہے اور میں یہاں اس کمپنی کی برائج میں بہت اہم عہدے پر کام کر رہاتھا۔ میرامسلمان ہونااور میرے نام کی تبدیلی ان کے لیے ایک بہت بڑا شاک ہوتی اس لیے میں نے اس بات کو چھیائے

رکھا مگرابھی کچھومسے سے میرے بارے میں کچھافواہیں ان تک پنچی تھیں۔شاید میں اب بھی ان کو بدیقین دلا دیتا کہ بیصرف افواہیں ہی ہیں مگر اب کھے چزیں بدل گئی ہیں۔

میں جا ہتا تھامیرا بچہ جب اس دنیامیں آئے تو اسے کے Identity Crisi (تشخص کا بحران) کا شکار ہونا نہ پڑے۔ میں مسلم ہوں تو

مجھے ایک مسلم کے طور پر پہچانا جانا چاہیے۔ میں تمھارے اورا پنے بچے کے لیے کوئی مسائل کھڑے کرنانہیں چاہتا تھا کوشش کرر ہاتھا ہر چیز صحیح جگہ پر آ جائے اس کیے میں نے ریز ائن کرویا۔ " 🗽 📈 🖟 🛌

# وہ دم بخو داس کی با تیں سن رہی تھی۔

' دشتھیں اس لیے نہیں بتایا کہتم پریشان ہوگی۔ چند ہفتوں تک میرے پاسپورٹ اور دوسری ڈاکومنٹس میں بھی تم میرا تبدیل شدہ نام اور

نہ ہب دیکھ لوگی کیونکہ میں اس کے لیے ایلائی کر چکا ہوں۔ایے سارے ڈا کومنٹس لے کر فرار نہیں ہوا۔اس لیے ساتھ لے کر گیا تھا کیونکہ مجھے جاب کے لیے پچھ جگہوں پرایلائی کرنا تھا۔ یہاں پچھ کٹی نیشتل کمپینزے میری بات ہوئی گر مجھےانٹرویو کے لیےان کے ہیڈ آفس ہی جانا پڑا۔ بنیا دی طور پر

میں اس لیے جرمنی اور امریکہ گیا تھا ..... بینک اکا ؤنٹس اس لیے بند کروا دیا کیونکہ وہ کمپنی کی طرف سے تھلوایا گیا تھا۔اس میں جوروپیہ تھا اس سے میں نے اپنے پیزیش کو جرمنی میں ایک نسبتا بہتر جگہ پر گھر خرید دیا۔ وہ لوگ کہیں غائب نہیں ہوئے۔ یہ پچ ہے کہ میں گھر چھوڑ رہا ہوں۔ گاڑی بھی

سمپنی واپس لے لے گی .....تو؟ باہر جانے سے پہلے تعصیں فٹ پاتھ پرتونہیں چھوڑ کر گیا۔''

اس کی آ واز میں سکی تھی۔

'' یا شمصیں کسی نے گھرے تکالا؟ اور میں گھر خالی کرنے کی ڈیٹ ہے پہلے واپس آ چکا ہوں مستحصیں اگر نہیں بتایا تو کوئی فرق نہیں پڑتا مستحصیں اب بھی جہاں لے کر جاؤں گا، وہ اتنا ہی اچھا گھر ہوگا۔اس لیے تعمیس اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں تھی اور کس گرل فرینڈ کی

بات كرر بى تھيں تم ..... سانتھا كى۔''

اس کے چیرے پراب ایک تلخ مسکراہٹ تھی۔

'' ہاں،وہ میرےساتھ جرمنی ضرورگئی تھی مگر میں اس کولے کر بھا گانہیں تھا، بیا یک اتفاق تھا کہاہے بھی ان ہی دنوں واپس جانا تھا۔''

اميدكولگ ر باتفا كهاس كاوجود آسته آسته سرد بوتا جار باتفا\_

''تم سے رابط ٹوٹنے کی وجہ پتھی کہ میں ایک حادثے کا شکار ہوگیا تھا۔امریکہ میں .....مڑک پر جاتے ہوئے دوآ دمیوں نے مجھ پرحملہ کیا۔

میرا والٹ لے گئے اور میرے سرکی پشت پر کوئی چیز ماری۔اس کے بعد کیا ہوا یہ مجھے یا دنہیں۔ ہاسپطل میں کئی دن کے بعد مجھے ہوش آیا اور اس

دوران وہ لوگ میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جان سکے۔ کیونکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد بھی مجھے ٹھیک ہے کچھ یا زمبیں آ ر ہاتھا۔میری یا دداشت ٹھیک تھی مگر میں سب کچھ بھول جاتا تھا۔ یاد کرتے کرتے ، نارمل ہوتے ہوتے کچھاور دن لگ گئے۔اس کے بعد جب میں

نے رابط کرنے کی کوشش کی توتم یہاں نہیں تھیں۔راولینڈی کا نمبرمیرے والٹ میں تھا،اس لیے میں وہ بھی کھو بیٹھا۔ وہاں بھی تم ہے رابط نہیں کر

سکا ۔ گرمیں نے سوچا کہتم یہی مجھی ہوگی کہ میں پچھرمصروفیات کی وجہ سے تم سے رابط نہیں کر پایا۔اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔''

'' ہاں یاد آیا۔تم انکل کی بات کررہی تھیں۔ میں نے ان سے جھوٹ بولا تھا۔ امید! میں اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں نہیں چا ہتا کہا*س خبر سے آھیں تکلیف پہنچے۔میرے ند*ہب تبدیل کرنے کا اعلان آھیں رشتہ داروں کی نظروں میں بہت بےعزت کر دیتا۔وہ لوگ ان کا

بائیکاٹ کر دیتے۔وہ میرے ساتھ صرف اس لیے بھی نہیں رہے کیونکہ وہ بڑھا بے میں اس علاقے میں رہنا جا ہتے تھے جو ہمارا آبائی علاقہ ہے، جہاں ہمارے سارے رشتہ دار ہیں اور وہ لوگ میرے ندہب تبدیل کرنے پران سے بھی ناراض ہوئے اس لیے میں نے انکل سے جھوٹ بولا بلکہ سب سے ہی ۔مگر بیچھوٹ میں ابنہیں بولنا چا ہتا تھا کیونکہ اب مجھےا پنی اولا د کے بارے میں بھی سوچنا تھا۔''

وہ بات کرتے کرتے جیسے کچھ تھک کررک گیا۔امید بیٹینی کے عالم میں اس کا چیرہ دیکھتی رہی۔

''اس لیے میں نے انھیں سب کچھ بتا دیا۔گھر خرید کر گفٹ کرنے کے بعد .....اور ....اس کے بعد جوایک ہفتہ میں نے جرمنی میں گزاراوہ

میری زندگی کاسب سے تکلیف دہ ہفتہ تھا۔ مجھے پہلے سمجھایا گیا، پھرڈ رایا گیااور آخر میں مجھ سے سارے تعلقات ختم کر لیے گئے۔ میں نے اپنے مال باپ کو ند ہب کے بارے میں بھی اتنا کٹرنہیں دیکھا جتنااس بار دیکھا۔انھوں نے مجھے دوبارہ بھی اپنی شکل نہ دکھانے کے لیے کہا ہے۔اس بارواپس

آتے ہوئے میں اپنی کشتیاں جلا کر آیا ہوں اور بیرآ سان کا منہیں تھا مگر میں نے ایسا کرلیا۔اب اگرتم میرے انکل کوفون کر کے ان سے میرے بارے میں کچھ پوچھوگی تو وہ میرانام گالیوں کے ساتھ لیں گے۔

ند بب تبدیل کرتے ہوئے مجھے لگا تھا، یہ بہت آسان کام ہے گریہ آسان کام نہیں تھا، خاص طور پر مجھ جیسے مخص کے لیے جورشتوں کو بہت اہمیت دیتا ہو۔اپنے مال باپ کو بیر حقیقت بتانے کے بعد میں نے ان کا جوروید دیکھااس نے مجھے بہت کچھ سوچنے پرمجور کر دیا۔ میں سوچتا تھا خون

کے دشتے گنوانے کے بعد میرے پاس کیار ہاہے مگر پھر مجھے خیال آیا کہ میں حساب کیوں کررہا ہوں۔ مذہب میں نے سودے بازی کی خاطر تو نہیں بدلا۔ جب ایک رہتے پرچل پڑا ہوں تو پھر یہ کیوں سوچوں کہ میں کیا چھوڑ کر جار ہا ہوں یا منزل پر پہنچ کر حاصل ہونے والی چیزیں ان چھوڑنے والی چیزوں سے زیادہ اور بہتر ہوں گی یانہیں ۔ کوئی بھی انسان ایک وقت میں دو کشتیوں پرسوارنہیں ہوسکتا اور میں یہی حماقت کرر ہاتھا۔ میں نے اپنی مرضی کی ایک کشتی کاانتخاب کرلیا۔اب اس کے بعد میں ڈوبوں یا چ جاؤں مجھےاس کی پروانہیں ہے۔''

امیدکولگ رہاتھاوہ جس کھائی میں اب گری تھی اس ہے بھی باہز ہیں آ سکتی۔ http://kitaabghar.co

'' پھر جرمنی میں مجھے تمہارااوراپنے بچے کا خیال آیا اور میں سوچتا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ میرے پاس پچھ ہے، نہیں۔ پچھ نونی رشتے جو مجھے چھوڑنے پڑے ہیں،ان کے بدلے میرے پاس دوسرے رشتے ہیں۔حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوبھی تو ان کے سارے رشتہ داروں نے حچھوڑ

ديا تفامكر پھرانھيں سب پچھل گيا تھا۔"

ر. بر سال جبوسان یا عدد وه ایک بار پھروہی ریفرنس دے رہاتھا جسےوہ اس کی مکاری اور فریب مجھی تھی۔امید کا دل چاہا،وہ ڈوب کر مرجائے۔ ''میری زندگی میں مذہب اتناا چا تک داخل ہوا کہ میں کچھ بھونہیں سکا۔میرا ہمیشہ بیخیال رہا کہ میری زندگی میں کوئی کی نہیں ہے مگر با قاعدہ

طور پر مذہب کواپنی زندگی کا حصہ بنانے کے بعد مجھےا حساس ہوا کہ میں کتنی بڑی کی کا شکارتھا۔ بیددوسال میری زندگی کےسب سے اچھےسال تتے مگر آج ...... جتمهارے منہ سے بیسب کچھن کرمیں سوچ رہا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں .....اور میں بیجی سوچ رہا ہوں کہ ابھی آ گے مجھے کس کس

آ زمائش ہے گزرنا پڑے گا۔ ہرآ سانی مذہب انسان کوآ زما تا ضرور ہے مگر اسلام تو انسان کو پچھاور ہی طرح سے آ زما تاہے۔ بیالی آ زمائشیں سامنے

لے آتا ہے جو بندے کو کندن بنادیتی ہیں یا پھررا کھ کا ڈھیر۔اور پچھلے ایک ڈیڑھ ماہ سے میں بھی ایسی ہی آزمائشوں سے گزرر ہاہوں۔ کندن بننے میں مجھے بڑاونت لگے گا مگر مجھے فخر ہے کہ میں را کھ کا ڈھیز نہیں بنا۔''

امیدنے اس کے چہرے پرایک عجیب ی سکراہٹ دیکھی۔

''جب میں بالکل مطمئن ہو چکاتھا کہ میرا کیریرین چکاہے، چند ماہ تک میری پروموثن ہونے والی تھی اور پھراپنی ممپنی کاریجنل ہیڈ بن جاتا گلر

میرے سامنے دوراستے آ گئے۔ مجھے امتخاب کرنا تھا اور میں نے امتخاب کرلیا۔ ریز ائن کردیا۔ عجیب بات ہے مجھے کوئی پچھتا وانہیں ہے اوراب اتنے

سالوں کے بعدایک بار پھرے مجھے اپنا کیریئر بنانا ہے۔ میں نے بھی ینہیں سوچا تھا کہ میرے ماں باپ مجھے اس طرح چھوڑ دیں گے۔ مجھے لگتا تھا

میراان کےساتھ تعلق بہت گہراہےاور میں ان کی ناراضی برداشت نہیں کرسکتا مگر میں نے ان کی ناراضی کی پروانہیں کی۔ایک بار پھر مجھےانتخاب کرنا پڑا اور میں نے اپنے ندہب کوان پرتر جیج دی اور ابتم میرے سامنے ایک آن مائش بن کر آ کھڑی ہو کی ہو۔ بے بیٹنی اور بے اعتادی کی انتہا کے ساتھ۔ڈینیل ایڈگرمیرے وجود کا سابیبن چکاہے۔ بیساری عمرمیرے ساتھ رہے گا۔ کوئی بھی شخص اپنا حال اور مستقبل توبدل سکتا ہے گر ماضی نہیں

بدل سکتا۔ میں بھی نہیں بدل سکتا۔ بیر حقیقت ہمیشہ حقیقت ہی رہے گی کہ میں ایک یہودی کا بیٹا ہوں اور میری ماں کرسچین ہے مگر میں اس بارے میں کچینیں کرسکتا۔ کیااس حوالے سے ساری عمر مجھے گالیاں دوگی اور شک کروگی؟ تم تو شادی سے پہلے ہی جانتی تھیں کہ میں یہودی ہوں،میری نسل کی خصوصیات کے بارے میں تم نے تب کیوں نہیں سوچا؟''

اس کے پاس ایمان کے سوال کا جواب نہیں تھا۔اس کے پاس شایداب کسی بھی سوال کا جواب نہیں تھا۔

''میری چند ہفتے کی غیرموجود گی میں تم نے میرے خلاف اس طرح ثبوت انتہے کیے جیسے میں کوئی بہت خطرناک مجرم تھاجس ہے جتنی جلدی

بیری پشری می بہتر ہوتا۔ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے چور کو بھی صفائی کا موقع دیا جاتا ہے۔ تم نے تو مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا۔ مجھے

اس نے سرجھکالیا۔

'' بیسب کچھکرنے سے پہلے مجھسے پوچھکتی تھیں، مجھ پرشک تھا تو مجھسے بات کرسکتی تھیں۔ میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ تعمیں مجھ سے محبت نہیں ہے لیکن میں نے سوچا کہ محبت نہ ہونے کا مطلب بیرتو نہیں کہ محبت ہونہیں سکتی۔''

ں ہے بین میں نے سوچا کہ محبت نہ ہونے کا مطلب ہیو ہیں کہ محبت ہوئیں ستی۔'' امید نے اپنے پیروں کی انگلیوں پر پانی کے چند قطرے گرتے دیکھے تھے۔ ''میراخیال تھا، کچھ دفت گز رے گا پھرتم مجھ سے محبت کرنے لگو گی۔میری محبت ،میری توجہ،میراایثار،میری قربانیاں تمہاراول جیت لیس گی۔

تم میری پرواکرنے پرمجبور ہوجاؤگی ،کوئی فلم ہو، ناول ہوڈ رامہ ہویا پھر حقیقی زندگی ان سب میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ مگر میرے ساتھ ایسانہیں ہوا۔ مجھے سے غلط فہنی تھی کہ جہال زیب تمہاری زندگی کا ایک ایسا باب تھا جسے تم بند کر چکی ہو۔ میں پنہیں جانتا تھا کہ تم نے اسے ہمیشہ اپنے اور میرے درمیان رکھا یتم نے اس شخص کو بھی اپنی زندگی سے جانے ہی نہیں دیا۔''

اس نے اپنی مٹھیاں جھینچ لیں۔ ہاتھوں کی لرزش کو چھپانے کا کوئی دوسراطریقہ نہیں تھا۔ایمان کے لیجے میں جھلکتا ملال اس کے پورے وجود کو

الرزار http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

'''تعصیں پتا ہےامید!اس شخص نے تمھارے ساتھ کیا کیا؟اس نے تمھارے اندر بے یقینی کا ایک نیج بودیااورتم نے اس نیج کوتینچ کر درخت بنا دیا،اب بے یقینی اور بےاعتادی کا بیدرخت اتنا تناور ہو چکا ہے کہتم چا ہو بھی تواسے کا پہیں سکتیں۔''

اس نے اپنی آئکھیں بند کرلیں۔وہ نہیں جانتی تھی۔ایمان بھی جھی اس سے بیسب کہسکتا ہے۔

اں ہے اپی اسٹیل بند ترین ۔وہ ہیں جاتی ہی۔ایمان کی گیاں سے بیرسب اہد عناہے۔ '' کوئی شخص اپنی بند مٹھیوں میں دھول لے کرآتا ہے اور آپ کی آئکھوں میں دھول پھینک کر چلا جاتا ہے تواس کا مطلب نہیں ہے کہ ہرشخص

کی بند مٹھی میں دھول ہی ہوجس سے بیچنے کے لیے آپ کواپنی آئکھیں بند کرنا پڑیں۔ کم از کم میری مٹھیوں میں تمھارے لیے کوئی دھول نہیں ہے۔'وہ اے اپنے ہاتھ دکھار ہاتھا۔''میں نے بھی محبت کے وجود پریقین نہیں کیا۔شاید .....شایداسی لیے مجھے محبت ہوگئی اور میری محبت نے مجھے یقین اور

> ایمان دیا یتم نے ہمیشہ محبت کے وجود پریقین کیا ہمجت شمھیں بھی ہوئی مگرتمہاری محبت نے شمھیں بید دونوں چیزیں نہیں دیں۔'' راکا سے جب میں میں کا بیار ہے ہیں۔ ایک میں میں تھی

وہ ہالکل ہے حس وحرکت اس کی باتیں سن رہی تھی۔

''ہم دونوں کی محبت کے معیار میں فرق تھانہ انتہامیں .....جس شخص سے محبت کررہے تھے۔اس شخص میں فرق تھا۔تم میں کھوٹ نہیں تھا جہاں زیب میں تھا۔ آ گ کا کام پکانا ہوتا ہے اس پرسونار کھو گے تو وہ اسے کندن بنادے گی مگر پانی رکھو گے تو بھاپ بن کراڑ جائے گا۔'' اے لگ رہاتھا،سب پچھٹتم ہورہاہے۔ '' ہم دونوں کے رشتے میں دراڑ آ گئی ہے مگر رشتہ ٹو ٹانہیں ہے۔امید! ہمیں بیابھی طے کر لینا چاہیے کداس دراڑ کو پڑ کر دینا چاہیے یارشتہ

کمل طور پرتوڑ دینا جاہے۔کوئی مجھے جان ہو جھ کر ڈینیل ایڈ گر کہے گا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ ڈینیل ایڈ گر سے ایمان علی بننے تک میں نے ایک لمباسفر طے کیا ہے۔ بہت کچھ چھوڑا ہےاور جس شخص کومیری اس شناخت پریفین نہیں ہے مجھےاس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا۔''

اس کے لہے میں قطعیت تھی۔

' دستهمیں چھوڑتے ہوئے مجھے بہت تکلیف ہوگی۔اس ہے کہیں زیادہ تکلیف جتنی مجھےا پنے ماں باپ کوچھوڑتے ہوئے ہوئی مگر میں اب کسی کسوٹی پر پر کھا جانانہیں جا ہتا۔ میں بار بارلوگوں کو وضاحتیں پیش کرسکتا ہوں نہ یہ یقین دلاسکتا ہوں کہ میں واقعی مسلم ہوں۔ میں کسی کو یہ یقین دلا ناتھی نہیں جا ہتا۔ میں نے لوگوں کے لیے اسلام قبول نہیں کیا۔ بیکام میں نے اللہ کے لیے کیا ہے اور میری نیت کو جانچنے کا اختیار صرف اسے ہے۔ کسی

دوسر ہے کوئیس جمعیں بھی نہیں۔'' http://kitaak

وہ اس کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہدر ہاتھا۔

''اگر شمھیں مجھ پراعتبارنہیں ہے یابیشبہ ہے کہ میں ابھی بھی مسلم نہیں ہوں تو پھر شمھیں مجھ کوچھوڑ دینا چاہیے۔''

اس کی آ واز میں شکستگی تھی۔میرےساتھ رہ کرا گرتم خوش نہیں ہوتو شمھیں حق ہے کہتم میرےساتھ بندرہو۔مگراپنے ذہن سے بیز کال دو کہ میں شمھیں چھوڑ کر بھاگ گیایا آئندہ کہیں بھاگ جاؤں گا۔ میں شمصیں اوراپنے بچے کو کمل طور پراپنا تا ہوں تم میرے بچے کواپنے پاس رکھ سکتی ہو میں تم دونوں کی ذ مدداری لیتا مول جب تک بیچ کواینے پاس رکھنا چا مور کھ سکتی ہو۔اگر دوسری شادی کرنا چا مواور بیچ کو پاس ندر کھنا چا موتو میں اسے اپنے پاس

لے جاؤں گا۔ابھی میں پاکستان میں ہی ہوں، جتنا عرصہ یہاں رہوں گاتم دونوں سے را بطے میں رہوں گا۔اگر واپس کہیں اور جانا پڑا تب بھی تم لوگوں کے اخراجات پورے کرتار ہوں گا۔اس کے بدلے میں بیضرور حیا ہوں گا کہتم مجھےا پنے بچے سے ملتے رہنے دو۔''

اسے شاید پہلی باراپنی کنپٹی سے بہنے والےخون کا احساس ہوا تھااینے زخم کواس نے ہاتھ سے چھوااور پھرانگلیوں پر لگے ہوئے خون کو دیکھا۔ سراٹھا کراس نے امید کودیکھا۔شایدوہ کچھاور کہنا جا ہتا تھا مگر پھروہ کچھ کہنے کے بجائے اسٹڈی ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ دراز کھول کراس نے پچھ نکالا

تھااور پھرامید کی طرف اچھال دیا۔امید نے اپنے پیروں میں گرنے والی اس چیز کودیکھااور ہونٹ جھینچ لیے۔وہ ریوالور کی گولیاں تھیں۔ " مجھے اگر ایک کھے کے لیے بھی یہ خیال آ جاتا کہ بیر بوالور یہاں تم نے مجھے مارنے کے لیے رکھا ہے تو میں مجھی اس میں سے گولیاں نہ

تكالباً موت تمهار به منه سے نكلنے والےلفظوں سے زیادہ تكلیف دہ نہیں ہوسکتی تھی۔''

وه زمین میں دھنستی جار ہی تھی۔ ''مجھےتم سے اس قدرمحبت ہے امید! کشمیں اتنی کمبی چوڑی پلانگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ چوکیدار کو بھیجنا، ریوالور کو چھپانا، ملازم کو

غائب کرنا.....'' وہ عجیب سے انداز میں ہنسا۔''تم جب چاہتیں میرےسا منے کھڑے ہوکر مجھے مارسکتی تھیں، میں بھی تمہارا ہاتھ نہیں پکڑتا نہ تعمیں کوئی ِ نقصان پہنچا تا۔ جا ہوتوابھی آ ز ما کرد مکھلو۔'' ۔ وہ کچھ دیراس کے سامنے جیسے منتظر سا کھڑا رہا۔ یوں جیسے اسے یہی کرنے کی دعوت دے رہا ہو۔ وہ بل نہیں سکی۔ وہ تھکے تھکے انداز میں

وہ چھوریوں کے حاصے میں سرحران سروروں ہے۔ اس میں رہے ہیں ہے۔ اس میں رہے کا دوروں رہے رہا ہو ہو اور اس میں اس می اسٹڈی کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔امیدنے دروازہ کھلنے کی آوازئ مگروہ اسٹڈی سے نکلنے کے بجائے وہیں رک گیا۔

''تم اگر پچھتارہی ہوتو .....مت پچھتاؤ ..... میں سمھیں اس سب کے لیے معاف کرتا ہوں۔ مجھےتم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔''اسٹڈی کا دروازہ ہند ہوگیا۔

♥ ..... ♥ ..... ♥

وہ اسٹڈی سے نکل کر کچن میں آ گیا۔فرت کے کھول کراس نے پانی کی بوتل نکالی اور ڈائٹنگٹیبل پرآ کر بیٹھ گیا۔گلاس میں پانی ڈال کراس نے پانی کے چند گھونٹ پیے ۔سرمیں کچھ دیریہلے لگنے والے زخم کی تکلیف کا حساس اسے اب ہور ہاتھا مگراس میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ وہ اٹھ کرا سے

پی سے بعد رہے بینڈین کرنے کی کوشش کرتا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کوآپس میں پھنسائے کہنیاں ٹیبل پررکھے وہ سامنے پڑے ہوئے گلاس کو دیکھتا جار ہاتھا۔ پچھ دیریہلے ہونے والے واقعات اسے ایک خواب کی طرح لگ رہے تھے۔ مگر وہ جانتا تھا کہ وہ سب خواب نہیں تھا۔

ویں ہارہ عالی پر پہ ہوئے وہ میں ہوئی ہے۔ یک وہ ب س رس مصار ہے۔ دروہ باسان کروہ عب میں میں ہوئی ہے۔ وہ جیسے دنیا کے آخری سرے پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ واپس جانے کا راستہ وہ بھول چکا تھا۔ آ گے قدم بڑھانے پر پیر کے نیچے زمین آئے گی، خلا آئے گایا پھر پانی، وہنیں جانتا تھا۔

۔''کیا میں اب اس طرح اکیلارہ سکتا ہوں جس طرح امید کے آنے سے پہلے رہتا تھا۔''اسے اپنی آنکھوں میں پہلی بارنمی اللہ تی محسوس ہوئی۔ ہونٹ جھنچ کراس نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی تھی تھکن کا احساس کچھاور بڑھ گیا تھا۔اس نے پیچھے ہٹ کرا پنی پشت کری سے ٹکا کر آنکھیں بند

اوت می مون سے دور پر ہو پوچ کے دور میں دور کا مان سے میں اور برطانی میں اور برطانی میں میں ہوئی ہے۔ دور پر بیٹ کرلیں۔ ڈائٹنگ ٹیمبل کے اوپر لٹکنے والے لیمپ کی روشنی میں ڈائٹنگٹیمبل کی ایک کرئ پر بیٹھے ہوئے ایمان کے علاوہ ہرچیز دُھند لی نظر آر رہی تھی۔اس

کا وجوداس روشنی میں بے حس وحرکت نظر آر ہا تھا اور اس کے چہرے پر پڑنے والی روشنی چہرے پر موجود ہر تاثر کو واضح کر رہی تھی۔ تھکن ...... مالوی .....افسر دگی ....بیقینی ....بے چینی .....اضطراب اور ...............................وہاں کیا تھا؟ ......وہاں کیا تھا؟

# اك ديا جلائے ركھنا

جو چلے توجاں سے گزر گئے اور میرے خواب ریزہ ریزہ جیسے خوبصورت ناولوں کی مصنفہ مسلم سلک کی ایک اور خوبصورت تخلیق شہرہ آفاق ناول ایک دیا جلائے رکھنا کتاب گھر پر دستیاب ہے، جسے 16مسانسی معاشوتی ناول سیکشن میں

nttp://kitaabghar.com http://kitaabgh

پڑھاجاسکتاہے۔

## باب 7

" كورتم نے كيا طے كيا ہے؟" اس رات و نر پرسل نے پیٹرك سے يو چھا۔

'' کیا طے کرنا ہے۔۔۔۔میراخیال ہے، جوتم کہ رہی ہووہی ٹھیک ہے۔اس کا فیصلہ ڈینی کوہی کرنا چاہیے۔'' پیٹرک نے بڑے مطمئن انداز میں

اس کی بات پرسبل مسکرائی۔''ڈینی جب بڑا ہوگا تو وہ ہم دونوں کے مذہب کا مطالعہ کرے گا جس مذہب میں اسے زیادہ دلچپی محسوں ہوگی

ا ہے وہی اختیار کرنا چاہیے کم از کم اس طرح اس کے ذہن میں کوئی الجھن نہیں ہوگی۔ میں نے اسی لیے تنہیں بیمشورہ دیا تھا۔''/ ! http:/

"بال مُعيك ہے۔ مجھے كوئى اعتراض نہيں۔"

''میراخیال تھا،شاید شخص کوئی اعتراض ہوگا۔ کیونکہ مجھ سے زیادہ مذہبی ہو۔'' ' د نہیں خیر ، اتنا نہ ہی نہیں جتناتم سمجھ رہی ہو۔ نہ ہب اصل میں بہت وقت ما مگتا ہے اور میر ہے پاس وقت کی کمی ہے۔''

'' پھر بھی ہر ہفتے تم عباوت کے لیے تو با قاعد گی ہے جاتے ہو۔' سبل نے اسے کچھے جتانے والے انداز میں کہا۔

" ہاں جاتا ہوں۔میرے لیے وہاں جانے کی اہمیت عبادت سے زیادہ ایک روایت کی حیثیت سے ہے۔ماں باپ نے ایک عادت بنادی

ہے۔مگر مجھےاس روٹین سےامجھن نہیں ہوتی۔ جہاں دوسرے بہت سے کام ہوتے ہیں، چلو یہ بھی ہیں۔'' وہ کھانا کھاتے ہوئے اسے بتار ہاتھا۔ ''اتنی مصروف زندگی میں مذہب کے لیے وقت نکالنا واقعی بہت مشکل کام ہے۔ مجھے تمہاری اس روٹین پر بہت جیرت ہوتی ہے۔خود مجھے تو

ہفتے بلکہ مینے میں ایک بار بھی چرچ جانا بہت مشکل لگتا ہے۔'سبل نے کندھے اچکا کر چیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔

''میں نے کہانا، مجھےعادت ہو پیکی ہےورنداورکوئی بات نہیں۔'' پیٹیرک کھانے سے تقریباً فارغ ہو چکا تھا۔

پٹرک ایڈ گر جرمنی کے ایک اچھے یہودی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔اس کا خاندان بہت کٹرفتم کے یہودیوں پرمشتمل تھا۔ پیٹرک کے ماں

باپ بھی بہت زیادہ ندہبی تھے۔اپنی ساری اولا د کوانھوں نے اسی راستے پر چلانے کی کوشش کی ۔ ہٹلر کے زمانے میں جرمنی میں یہودیوں کو بڑے

پیانے برقل کرنے کے بعد باقی بہود یوں کوچلا وطن کردیا گیا۔ پٹیرک کی قیملی بھی اس زمانے میں امریکہ آ گئی تھی مگر جرمنی کے دو ٹکڑے ہونے کے بعد جب یہودیوں نے آ ہتہ آ ہتہ واپس جرمنی جانا

شروع کیا تو پیرک کی قیملی بھی واپس چلی گئی۔ گر پیرک نے اپنے ماں باپ کے ساتھ واپس جانے کے بجائے امریکہ میں ہی سیٹل ہونے کا فیصلہ کیا۔ ماں باپ کی مخالفت اور ناراضگی کے باوجود وہ اپنے اس فیصلے پر قائم رہا۔ امریکہ میں اس کواپنے لیے سب کچھ خود ہی کرنا پڑا کیونکہ اس کی قیملی واپس جا چکی تھی اور واپس جانے کے بعدوہ نئے سرے سے وہاں سیٹل ہونے کی کوشش کررہے تھے۔اس لیےان کے لیےممکن نہیں تھا کہوہ پیٹرک

کی کسی بھی طرح ہے مالی مدوکرتے۔

پیٹرک نے مکینیکل انجینئر نگ کرنے کے کچھ عرصے بعدایک بہت اچھی امریکن کمپنی میں ملازمت کر لی۔اس ملازمت کے کچھ عرصے کے

بعد جب وہ اپنے والدین کے پاس دو ہفتے کی چھٹیاں گزارنے جرمنی آیا ہوا تھا تو اس کی ملاقات سبل سے ہوئی۔ http://kita سبل ایکٹر کش عیسائی تھی۔ پیٹرک کی طرح وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ جرمنی میں آ کرسیٹل ہوگئی تھی۔ دونوں کے درمیان فرق صرف پے تھا

ے ہیں۔ اس میں میں ہی تھااور سبل کا آبائی وطن ترکی تھا۔ دونوں کے درمیان بڑی تیزی سے روابط بڑھے اور پھریہ روابط شادی کے پر پوزل سے سے سا

شادی کے اس پر پوزل پردونوں کے خاندانوں نے تخت ناراضگی کا ظہار کیا تھا۔ پٹیرک کے والدین چونکہ کئریہودی تھے،اس لیے وہ پٹیرک کی شادی بھی اپنی کمیونئی کی کسی لڑک ہے کرنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف بل ایک کیتھولک گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور یہودیوں کے بارے میں اس کے ماں باپ کو بہت زیادہ اعتراضات تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ کی عیسائی فیلی میں ہی شادی کرے مگر دونوں نے اپنے خاندان کے اختلافات کے باوجود شادی کرلی۔

## ¥ ..... ¥ ..... §

شادی کے بعد بل پیٹرک کے ساتھ امریکہ آگئی اور وہاں اس نے ایک معروف ادارے میں جرمن ٹرانسلیٹر کے طور پر کام شروع کر دیا۔ کافی عرصے تک دونوں کے خاندان اس شادی پر ناراض ہی رہے مگر پھر آ ہستہ آ ہستہ دونوں کے خاندانوں نے اس شادی کوقبول کرلیا۔

پٹیرک اورسبل میں بہت ی باتیں مشتر کہ تھیں۔ دونوں کے خاندان مذہبی اور کٹر تھے۔ان کی تربیت ایک مخصوص ماحول میں ہوئی تھی جہاں اخلاقیات کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ دونوں ہی بہت سوشل نہیں تھے۔شایداس کی وجہ بھی یہی تھی کدان کے خاندان میں ہرکسی سے میل جول

بڑھانے کارواج نہیں تھا۔ بہت سےمعاملات کے بارے میں ان کا نقط نظر خاصا قدامت پرست تھا۔ سبل کی پیدائش اور پرورش ترکی میں ہوئی تھی اوراس پراس معاشرے کا خاصااثر تھاجس میں اس نے پرورش پائی تھی۔

رڻ پاڻ ن-مه گئاتھي مغه بي مهارث

کے ذہن پراس معاملے میں اپنے والدین کے بچین سے دیے جانے والے وعظ کا خاصاا ثر تھااور یہی وجہتھی کہ جب پیٹرک بعض دفعہ گھر میں بھی شراب پینے کی کوشش کرتا تو وہ اسے روک دیا کرتی تھی۔ دونوں کا حلقہ احباب محدود تھااور وہ بھی ان ہی لوگوں پرمشمتل تھا جوان ہی کی طرح کچھا خلاقی قدریں رکھتے تھے۔ دونوں کی زندگی میں کسی نہ کسی حد تک مذہب کا ممل دخل رہا تھااور امریکہ میں رہنے کے باوجود میمل دخل کم نہیں ہوا تھا۔

ے میں ہے۔ میں کیے میں کی میں میں میں ہوئی۔ ب میں اور خیالات میں نمایاں تبدیلیاں آ جا تیں مگرامریکہ میں آ نے کے شایداگروہ امریکہ میں کچھ زیادہ عرصہ گزارتے توان کے طرزِ زندگی میں اور خیالات میں نمایاں تبدیلیاں آ جا تیں مگرامریکہ میں آ نے کے ا یک ڈیڑھ سال بعد بی پٹیرک کی تمپنی نے اسے اردن میں بھجوا دیا جہاں وہ کچھ بہت بڑے تعمیراتی پر دجیکٹس کے لیے تین سال رہا۔ تین سال کے

بعدا سے مڈل ایسٹ کے ہی ایک اور ملک مراکش میں بھیج دیا گیا۔ وہاں اس کا قیام دوسال رہااور پھر بیسلسلہ چل نکلا۔ان دونوں کو مڈل ایسٹ اور ایشیا کے بہت سے ملکوں میں رہنے کا انفاق ہوااوران میں سے زیادہ تر مما لک مسلم تھے۔ یورپ یا امریکہ میں لمبے قیام کا آھیں موقع نہیں ملا۔اس

لیےان کی قدامت پریتی نہ صرف برقر اررہی بلکہاس میں کسی حد تک اضافہ بھی ہوا۔

سبل مختلف مما لک میں قیام کے دوران مختلف سفارت خانوں کے تحت چلنے والے اسکولز میں پڑھاتی رہی۔ وہ ایک بہت مہر بان اور فیاض قشم کی لڑکتھی۔ پیٹرک کے ساتھ اس کی بہت اچھی انڈراسٹینڈ نگتھی اور ندہب کے فرق کے باوجودوہ اس کے ساتھ ایک بہت اچھی زندگی گز ارر ہی تھی۔ ندہب کے بارے میں دونوں بہت زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ ندہبی روایات کی پیروی کرنے کے باوجود ندہبی رسومات پڑممل کرناان کے

لیےخاصامشکل ہوگیا تھااور آ ہستہ آ ہستہ ندہب ان کی زندگی میں ثانوی حیثیت اختیار کر گیا۔ http://kitaabghar

ڈینیل کی پیدائش مراکش میں ہوئی اوراس کی پیدائش پر پہلی بار پٹرک اورسبل اس البحصن کا شکار ہوئے کہ ڈینیل کوکس ندہب کواختیار کرنا

چاہیے۔ دونوں کی خواہش تھی کہوہ ان کے مذہب کواختیار کرے مگر دونوں ہی ایک دوسرے کے سامنے اس خواہش کا اظہار کرنے سے جھمجکتے تھے اور

پہلی بار دونوں کے درمیان ڈینیل کے مذہب کے بارے میں تب بات ہوئی جب پیٹرک سبل کے ساتھ چھٹیوں میں جرمنی گیا تھا۔ پیٹرک

اورسبل کے ماں باپ نے ڈیٹیل کو پہلی بارد یکھا تھا۔ ڈیٹیل اس وقت دوسال کا تھا۔

پٹیرک کے والدین کوا تفا قابیہ پتا چل گیا پٹیرک نے ڈیٹیل کے مذہب کے حوالے سے ابھی کچھ طےنہیں کیا۔اس بات نے انھیں بھڑ کا دیا

''میں اس لیے جا ہتا تھا کہتم سبل سے شادی نہ کرو۔''اس کے باپ کے اشتعال میں اورا ضافہ ہو گیا تھا۔

پٹرک نے ان کے غصاو کم کرنے کی کوشش کی مگراس کوشش نے الٹا اثر کیا تھا۔ ایڈ گر پھھ اور بھڑک گیا۔

اس مشکش میں ڈیٹیل کسی فرجب کواختیار کیے بغیر ہی پرورش یانے لگا۔

''وہ تمہارا بیٹا ہے،اسے یہودی ہونا چاہیے۔اس معاملے میں کسی دوسری سوچ کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔''اس کے باپ نے تی سے پیٹرک

'' آپٹھیک کہدرہے ہیں مگرآپ جانتے ہیں کہ سبل کیتھولک ہے اور اس طرح میں ڈینیل کے ندہب کے بارے میں اپنی مرضی ہے کوئی

فیصله کرنے کی کوشش کروں گا تواہے اعتراض ہوگا۔'' پیٹرک نے وضاحت پیش کی۔

http://www.kitaabghar.com

''مہرحال سبل کواس معاملے میں بولنے کا کوئی حی نہیں ہے۔اولا دہمیشہ وہی ندہب اختیار کرتی ہے جو باپ کا ندہب ہوتا ہے۔''

'' پیضروری نہیں ہےڈیڈی!اولا دکووہی مذہب اختیار کرنا جا ہے جواس کواپنی طرف متوجہ کرے۔جس میں اسے دکچیسی محسوں ہو''

ايمان أميد اورمحبت

'' مجھے عقل سکھانے کی کوشش مت کرو یمھارے دماغ میں بیخناس بٹھانے والی تمہاری بیوی ہے یم اپنے مبیٹے کو یہودی نہیں بناؤ گے تو کیا كىتھولك بناؤ گے؟''

"اس بارے میں ابھی ہم دونوں نے کچھ طے نہیں کیا۔" ''تم دونوں کو پچھ طے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔وہ ایک پیدائش یہودی ہے اور یہودی ہی رہے گا۔''ایڈ گرنے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔

پٹیرک نے ان سے مزید بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموش ہو گیا۔ مگر جرمنی سے واپس آنے کے فوراً بعداس نے سبل سےاس سلسلے میں

' دہمیں ڈینیل کے بارے میں پچھ طےنہیں کرنا چاہیے۔وہ کون سا ندہب اختیار کرتا ہے بیاس کے ہاتھ میں دے دینا چاہیے۔ بہت ممکن

ہے کہ ابھی ہم اس کے لیے جس مذہب کا انتخاب کریں۔ بڑا ہو کروہ اس کے بجائے دوسرے مذہب کی طرف راغب ہوجائے۔اس لیے بہتریہی ہے کہ ہم دونوں اس کواپنے اپنے مذہب کے بارے میں ساری معلومات دیتے رہیں۔اےاپنے ساتھ عبادت اور دوسری رسوم میں بھی شریک

کرتے رہیں مگر با قاعدہ طور پراہے یہودی یاعیسائی بنانے کی کوشش نہ کریں۔''سبل نے جیسے ایک تجویز اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ ''گرسل!میری قیملی کواس پراعتر اضات ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ بچہ ہمیشہ وہی ند ہباضتیار کرتا ہے جواس کے باپ کا ہواس لیے ڈینیل کو بھی

يہودى مذہب كواختيار كرنا جاہيے۔''

سبل نے ایک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھاس کی بات تن ۔''میرے خاندان والوں کوبھی اس پر بہت سے اعتراضات ہیں۔ان کا خیال ہے کہ

بیچ کی مال میں ہوں اور میں اس کے لیے اچھے اور برے راستے کا تعین بہتر طور پر کر علق ہوں ، کیونکہ بچہ باپ کی نسبت مال سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس لیےاسے میراند ہباختیار کرنا چاہیےلیکن میں نے ان کےاس اعتراض کور د کر دیا۔ میں نے اپنے والدین سے یہی کہا کہ ڈینیل اپنی مرضی سے ا پنے لیے مذہب کا انتخاب کرے گا اور اپنی مرضی ہے کیا جانے والا بیانتخاب ہمارے باہمی رشتے پر اثر انداز نہیں ہوگا مگر اس طرح صرف خاندان

ك دباؤر كياجاني والاكوئى بھى فيصله بهارے باجمى تعلق اوراعتا دكو برى طرح متاثر كرے گا۔''

پٹیرک خاموش ہو گیا۔ وہ واقعی اتنا نہ ہبی نہیں تھا کہ صرف مذہب کی خاطرا پنے اور سبل کے رشیتے کی قربانی دے دیتا۔ یا باہمی تعلقات میں آنے والی کوئی دراڑ قبول کر لیتا۔ مذہب و ہے بھی ان کے لیے ایک اضافی چیڑتھی ، روٹین میں شامل ، کوئی الیی ضرورت نہیں تھی جے پورا کرنے کے لیےوہ باہمی اختلافات کو بھی برداشت کر لیتے۔ یہی وجہ تھی کہ جب سبل نے دوبارہ اس کا فیصلہ پوچھا تو اس نے بھی اس کی تجویز سے اتفاق کرلیا کہ

ڈینیل کے لیے اپنی مرضی سے مذہب کا انتخاب ہی بہتر رہے گا۔ ڈینیل اس ماحول میں پرورش پاتارہا۔ ماں اسے اپنے ندہب کے بارے میں بنیادی باتوں ہے آگاہ کرتی رہتی۔ باپ اسے اپنے ندہب کے بارے میں بتاتار ہتا۔ جب بھی سبل اور پیٹرک عبادت کے لیے اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جاتے وہ ڈیٹیل کوبھی ساتھ لے جاتے۔وہ بڑی

http://www.kitaabghar.com

دلچیں سے یہود یوں اور کیتھولکس کی ندہبی رسومات و مکھتا۔اس کے لیے بیسب ایساہی تھا جیسے مہینے میں بھی تھیٹر چلے جانا یا پارک میں تفریح کے لیے

جانا۔وہ دونوں جگہ جا کرانجوائے کرتا تھا۔

شروع میں پٹرک ہر ہفتے اپنی عبادت گاہ ہا قاعد گی ہے جایا کرتا تھا مگروفت گز رنے کے ساتھ ساتھ اس کی بیروٹین تبدیل ہوتی گئی۔ویسے بھی دوسرےمما لک میں یہودیوں کی عبادت گاہوں کی تعداد کم تھی اوراس کا زیادہ تر قیام ایسےعلاقوں میں ہوتا تھا جہاں پراکثر ان کی عبادت گاہیں

ہوتی تھی۔اس کے برعکس بل وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ با قاعد گی ہے چرچ جانے لگی۔ پٹیرک کے برعکس اسے ہمیشہ ہی عبادت کے لیے ہرجگہ کوئی نہ کوئی چرچ مل ہی جایا کرتا تھا۔امریکہ میں قیام کے دوران اس کی سرگرمیوں کی نوعیت دوسرےممالک میں قیام سےمختلف ہوتی تھی۔ان

مما لک میں اس کی سرگرمیاں زیادہ محدود ہوتی تھیں۔ایمبیسی کے اسکول میں پڑھانے کے بعداس کا زیادہ تروقت گھریر ہی گزرتا تھااور ڈینیل پر ماں

کے خیالات ونظریات کا اثر گہرا ہوتا گیا۔

اس نے ماں سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ کچھ لاشعوری طور پر اور کچھ شعوری طور پر سبل عیسائی ہونے کے باوجود مشرقی روایات کو نہ صرف پسند

کرتی تھی بلکہ بہت میں مشرقی روایات اس نے اپنائی بھی تھیں۔مشرق کے لیے یہ پسندید گی ڈیٹیل میں بھی منتقل ہوئی تھی اس نے اپنی ابتدائی زندگی ایسے ماحول میں گزاری تھی جہاں مغرب کی آ زادی کا نہ صرف کوئی تصور نہیں تھا بلکہاس آ زادی کوناپیند بھی کیا جاتا تھا۔اسکولز میں بھی وہ زیادہ تر

مسلمان اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہی پڑھتار ہااور وہاں بھی آ زادی کے کسی نے تصور سے وہ آشنانہیں ہوسکا۔گھر آنے کے بعدوہ سارا وفت سبل کے ساتھ ہی گزارا کرتا تھا کیونکہ غیرملکی ہونے کی حیثیت ہے سبل اور پیٹرک باہر آید ورفت میں خاصے مختاط تھے۔ان کا آنا جانامخصوص فیملیز میں تھا۔

ڈینیل اگر بھی سیروتفری کے لیے کہیں جاتا بھی تو سبل اور پیٹرک کے ساتھ ہی۔

پندرہ سال کی عمر میں وہ واپس امریکہ آیا تھا اور امریکہ آ کروہ ایڈجسٹمنٹ کے پراہلمز سے دوحیار ہونے لگا تھا۔ امریکہ میں آ کر ملنے والی

آ زادی کو پہند کرنے کے بجائے وہ ناپہند کرنے لگا تھا۔اس کے لیے بیا لیک ایسی دنیاتھی جواس کےنظریات سے پیج نہیں کرتی تھی۔ ماں باپ کی

طرح وہ بھی خاصار یز روتھااوراس کی بیعادت خونی کے بجائے ایک خامی کی طرح اسے ہرجگہ بہت زیادہ نمایاں کرنے لگی۔

'' پاپا! میں واپس انڈیا جانا چاہتا ہوں۔''اس نے امریکہ آنے کے بعد ایک دن پٹرک سے کہاتھا۔ پٹرک کی آخری پوسٹنگ انڈیا میں ہوئی جہاں دوسال قیام کے دوران وہ دارجلنگ کے ایک بورڈ نگ میں پڑھتار ہاتھا۔ پیٹرک نے پچھ حیرت ہے اسے دیکھا۔

''میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ یہاں سب کچھ بہت عجیب ہے۔اسکول میں میرے کلاس فیلوز ڈرگز استعال کرتے ہیں اور.....'' وہ کہتے کہتے

رك گيا۔ '' مجھان كى عادتيں اور حركتيں پيندنہيں ہيں۔''

پٹرک نے اسےغور سے دیکھا۔وہ بہت بے چین اور مایوں نظر آ رہاتھا۔ «میں جانتا ہوں ڈیٹیل! یہاں کا ماحول کچھاور طرح کا ہے مرشمھیں خودکواس کا عادی بنانا جا ہے کیونکہ ابشمھیں اعلی تعلیم یہیں حاصل کرنی

http://www.kitaabghar.com

" پایا! مجھے یہاں کی زندگی بیندنہیں ہے۔ میں یہاں ایڈ جسٹ نہیں ہوسکتا۔ مجھے لگتا ہے میں کسی ایلین کی طرح غلط جگہ پرآ گیا ہوں۔

'' و ہال تعلیم کا معیارا چھانہیں ہے بلکہ کسی بھی ایشیائی ملک میں ایسانہیں ہے۔ شمصیں یہاں رہ کرا پنامائی سکول کمل کرنا ہوگا ،اس کے بعدتم اپنی

کلاس فیلوز کی حرکتوں یاعادتوں کا تعلق ہے جمعیں ان سے اتنامیل جول بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اگر تبہارا نداق اڑاتے ہیں تو اڑانے دو۔

کرنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ دوسرابھی اپنی ویلیوز کوچھوڑ دے۔اٹھیں ان کے راستے پر چلنے دواورتم اپنے راستے پر چلتے رہو۔''سبل نے اسے

کرنے لگا تھا۔اسٹڈیز میں وہ بچین ہے ہی بہت اچھا تھا اور چند ماہ کے اندروہ اپنی کلاس میں بھی پیر ظاہر کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔اس کے

'' پاپا! مجھے اسکول کا ماحول پسندنہیں ہے۔'' ''میں شمصیں کسی دوسر ہے بہتر اسکول میں داخل کروادیتا ہوں۔''

میرے کلاس فیلوزمیرانداق اڑاتے ہیں۔ بے ہودہ باتیں کرتے ہیں۔''

''تم انھیں نظرا نداز کر دیا کرو ..... ہرجگہ کا اپناا یک مخصوص کلچر ہوتا ہے۔ یہاں کا طرز زندگی یہی ہے۔''سبل نے پہلی بارگفتگو میں حصہ لیتے

" لیکن ممی! مجھے بیسب پسند نہیں ہے۔'' //http:/ '' مجھے بھی نہیں ہے، مگر بہر حال ہمیں یہیں رہنا ہے۔''سبل نے کہا۔

'' آپ مجھےانڈیا بھیج دیں۔ میں اپنااے لیولز وہاں ہے کرلوں گا۔اس کے بعد پھر کسی بھی یو نیورٹی میں یہاں آ جاؤں گا۔''

مرضی کی یو نیورٹی میں چلے جانا۔ان دو چارسالوں میں تم یہاں ایڈ جسٹ ہوجاؤ کے پھر یو نیورٹی میں تعلیم کے دوران تنصیں ایڈ جسٹمنٹ کی کوئی پراہلم نہیں ہوگا۔''سبل نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔''ویسے بھی شمصیں جاب کرنی ہوگی اوراچھی جاب شمصیں کسی ایشیائی ملک میں نہیں مل سکتی۔ جہاں تک

جن لوگوں میں اخلا قیات کی کمی ہوتی ہے وہ اپنے رویے اور طور طریقے سے بیہ بتاتے رہتے ہیں کہ وہ کتنی خامیوں کا مجموعہ ہیں۔اب انھیں کا وُنٹر

اس دن ماں کی با تیں اس نے بہت غور سے نیں اور ہمیشہ کی طرح ذہن میں بٹھالیں۔ پھر آ ہت آ ہت وہ خودکواس نے ماحول میں ایڈ جسٹ

امریکن اسٹائل ہے مختلف اطوار نے جہاں پہلے اسے مذاق کا نشانہ بنوایا تھاوقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہی اطواراس کی ایک امتیازی خو بی بن گئے تھے۔اس نے بچپن سے برکش اوور سیز اسکونز میں تعلیم پائی تھی اورا مریکیوں کے برعکس وہ نک سک سے درست انگلش زبان کا استعال کرتا تھا۔انگلش

کے ساتھ ساتھ وہ جرمن زبان بھی لکھ اور پڑھ لیتا تھا جبکہ عربی اور کسی حد تک اردوز بان بھی وہ بول لیتا تھاا گرچہ وہ ان زبانوں میں لکھ یا پڑھنہیں سکتا اس کی اس خصوصیت کے انکشاف نے بیدم ہی اسے اپنی کلاس اور کسی حد تک اسکول میں پاپولر کر دیا تھا لینگو بج کی کلاس میں ایک دن اتفا قا

http://www.kitaabghar.com

93 / 149

ايمان أميد اورمحبت

اس کے ٹیچر کواس بات کا پتا چلاتھا کہ وہ جرمن زبان پر بھی دسترس رکھتا ہے۔

'' تو ڈیٹیل تم دوز بانوں کواستعال کر سکتے ہو؟'' ٹیچرنے اسے سراہتے ہوئے کہا۔

'' دونہیں چار .....عربی اورار دوبھی۔اگر چہ میں انھیں لکھ پڑھنہیں سکتا گراس میں گفتگو کرسکتا ہوں۔'' مدہم آ واز میں کہے گئے جملے نے یک دم ہی اپوری کلاس کوسر موڑ کراس کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کردیا۔ان کی آئکھوں میں جیرت کے ساتھ ساتھ ستائش بھی تھی۔

" خارز بانیں .....ز بردست گرجارز بانیں کیے؟ میرامطلب ہے عربی اوراً ردو؟"

''میرے ڈیڈی بہت عرصے سے ڈل ایسٹ اور ایشیا کے ممالک میں کام کرتے رہے ہیں،میری پیدائش بھی مراکش میں ہوئی اس لیے عربی

بولنا آ گئی اور پچھلے دوسال ہے ہم لوگ انڈیامیں تھے۔وہاں لوگوں ہے بات چیت انگلش یاار دومیں ہی ہوتی تھی ،اس لیےاس کوبھی استعمال کرنا آ

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com الماد/ ''اردویا ہندی۔''ٹیچرنے وضاحت جاہی۔

''جوبھی سمجھ لیں۔'' ڈینیل نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔

''تہماراذ ہن بہت زرخیز ہے ڈیٹیل '' انھول نے بےاختیاراس کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔وہ اپنی تعریف پرمسکرا کر جھینپ گیا۔اس دن

اسکول کے کیفے ٹیریامیں ہرایک اس کے بارے میں بات کررہاتھا۔اڑ کیوں کی اس میں دلچپی کی دم بہت بڑھ گئی تھی۔اس کے خدوخال ویسے بھی صنف نازک کے لیےخاصی کشش کا باعث تھے۔ٹرکش ماں اور جرمن باپ کی ساری اچھی خصوصیات اس میں آئی تھیں ۔گرم مما لک میں رہنے کی وجہ

ے اس کی رنگت بھی بالکل سفید ہونے کے بجائے ملکی گندمی ہوگئی تھی۔ڈارک براؤن آئکھوں اور جیٹ بلیک بالوں کے ساتھ اس رنگت نے اس کو

اس پورے ہجوم سے مختلف کر دیا تھا۔اسکول کے شروع دنوں میں اس کے جس شرمیلے بین ،کم گوئی اور ریز روہونے کی خصوصیات نے اسے کلاس فیلوز کے نداق کا نشانہ بنایا تھااب وہ ہی اس کا حیارم بن گئے تھے۔لڑ کیوں کواس میں مشرق کی پرُ اسراریت نظر آنے لگی تھی اوراس بات نے جہال لڑ کیوں

میں اس کی مقبولیت میں اضافہ کیا وہال لڑکوں میں اس کے لیے رقابت بھی بڑھادی۔

اس کے بارے میں اسکول میں کیا باتیں ہوتی تھیں۔ کیارائے رکھی جاتی تھیں۔اسے اس کی پروانہیں تھی۔اس نے واقعی اپنی مال کی بات کو ا ہے ذہن میں بٹھالیا تھا۔ وہ اسکول آتا۔ کلاس فیلوز ہے ہیلو ہائے کرتا۔ بریک کے دوران کہیں اکیلے بیٹھ کر کیج کرتا۔ گیمز کے پیریڈ کے دوران

انسٹرکٹر کے ساتھ چیس کھیلنے کی پر بیٹس کرتا یا سوئمنگ کرتا اور اسکول میں ہونے والی پارٹیز سے عائب رہتا ،لڑکیوں کی طرف سے ہونے والی پیش

قدمیوں کووہ بڑے اطمینان کے ساتھ رد کر دیتا۔اس کا بیا نکاراس کی کشش اور مقبولیت میں پچھاورا ضافہ کرتا۔ پھران ہی دنوں اسے اسکول بینڈ میں گانے کا موقع ملا اور اسی دوران جب ایک گفتگو کے دوران اس سے اس کے ٹیچرنے نہ جب کے بارے

میں دریافت کیا تواس نے کہا۔

''میرا کوئی ندہب نہیں ہے۔'' سادگی ہے کہے اس کے اس جملے پرٹیچر کے ساتھ سارا گروپ بننے لگا۔انھوں نے اس کی اس بات کو

ايمان أميداورمحبت

نداق سمجھا تھا۔

''تمھارے فادرکس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟'' ٹیچرنے دلچیں سے پوچھا۔

http://kitaabg "وه يېودي بين ي

"اس کامطلب ہے،تم یہودی ہو۔"

‹ دنېيى \_ ميں يېودېنېيى ہول كيونكەميرى مدركيتھولك ېيں \_''

''تو کیاتم ان کے ندہب کواپنائے ہوئے ہو؟''

' د نہیں، میں دونوں میں ہے کسی بھی ندہب کواختیار نہیں کیے ہوئے ہوں۔ میں بڑا ہو کریہ فیصلہ کروں گا کہ مجھے کس ندہب کواختیار کرنا ہے۔''اس نے ای طرح سنجیدگی ہے کہا: http://kitaabghar.com http://kit

اس کے بارے میں اس انکشاف نے اسکول میں ایک نے قتم کا تجس پیدا کردیا تھا۔

'' وہ یہودی نہیں ہے، وہ عیسانی بھی نہیں ہے مگر وہ دونوں مٰداہب پر یقین کرتا ہے اور دونوں جگہ عبادت کے لیے جاتا ہے اور وہ بڑا ہوکر بیہ فیصلہ کرے گا کہا سے کون سامذ جب اختیار کرنا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ 'اس کے بارے میں ہونے والی چے میگوئیوں کالب لباب یہی ہوتا تھا۔

''اس کی کوئی گرل فریند نہیں ہے۔ وہ ڈرنگ نہیں کرتا۔ وہ اسمو کنگ بھی نہیں کرتا۔ وہ کلاسز بنگ نہیں کرتا۔ وہ فلمیں نہیں دیکھتا۔ وہ کسی کے ساتھاڑائی نہیں کرتا۔وہ پیسے لانے کے بجائے گھرہے کیج لے کرآتا ہے۔وہ صبح اپنی ماں کے ساتھ گاڑی میں اسکول آتا ہے اور پھرمقررہ وقت پر ادھرادھروفت ضائع کرنے کے بجائے گیٹ پراپی مال کے آنے کا انظار کرتا ہے تا کہواپس گھر جاسکے۔وہ چارز بانیس بول سکتا ہے۔وہ سترہ

ممالک میں رہ چکاہے۔''

اس کے بارے میں ہر بات کیرولین کی فنگرٹیس پرتھی۔وہ ڈینیل کی کلاس فیلوتھی اوران لڑ کیوں میں شامل تھی جو ڈینیل میں ضرورت سے زیادہ دلچیں لیتی تھیں۔ڈینیل اتناریزرور ہتاتھا کہ کیرولین کوخوداس کی طرف بڑھنا بہت مشکل لگ رہاتھا۔وہ ہمیشہ ہےاس کوشش میں تھی کہ کوئی ایسا

موقع اس کے ہاتھ آئے جس ہےوہ ڈینیل کواپنی طرف متوجہ کرے اور ایک دن بیموقع اس کے ہاتھ آ ہی گیا۔ کلاس اسٹڈی ٹور پر جار ہی تھی اور اسکول بس میں جب سب بیچ سوار ہور ہے تھے تو اتفا قا کیرولین دیر سے اسکول پینچی اوروہ بھی اس وقت

جب اس کی ساری فرینڈ زاپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ چکی تھیں ۔ایک آخری سیٹ جو بچک تھی وہ ڈینیل کےساتھ تھی اور وہ بھی اس کی طرح کچھ دیر ہے پہنچا تھا۔ کیرولین کا دل بےاختیار دھڑ کا۔

ڈینیل نے اسے اپنی طرف آتے دیکھااور ساتھ والی سیٹ سے اپنا بیگ اٹھالیا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔کوسٹر چل پڑی تھی۔ڈینیل بڑی بے نیازی ہے کھڑکی ہے باہر دیکھنے میں مصروف تھا جبکہ کیرولین سوچ میں پڑی ہوئی تھی کہاس ہے کیسے بات کا آغاز کرے۔کوسٹر میں گانے گائے جا اداره کتاب گھر

رہے تھے۔ قبقے گونج رہے تھے۔ تالیاں نج رہی تھیں۔ ڈینیل باہر دیکھتے دیکھتے ملکی ی مسکراہٹ کے ساتھ وقٹا فو قٹا اندر دیکھتا اور پھر باہر متوجہ ہو

ايمان أميداورمحبت

جا تا۔ کیرولین کمل طور پراس کی طرف متوجیتھی۔اسے اچا تک ایک خیال آیا اوراس نے اپنے بیگ سے ایک چاکلیٹ نکالا ،ریپر کھول کراس نے خود کھانے کے بجائے ڈیٹیل کی طرف چاکلیٹ بڑھاتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ http://kitaabghar.com

''تم کھاؤگے؟''

ڈینیل نے چونک کراس کی طرف دیکھا۔''نہیں شکر ہے۔'' '' کیون نہیں؟ کیاتم چاکلیٹ پیندنہیں کرتے۔'' کیرولین نے اصرار کیا۔

''بہت زیادہ نہیں۔'' " مجھے بہت پسند ہے۔ ' کیرولین نے بات کاسلسلہ جاری رکھا۔ ڈیٹیل مسکرا کرایک بار پھر باہر دیکھنے لگا۔ Inttp://kita ''تم زیادہ با تیں نہیں کرتے۔ کیاشمصیں با تیں کرنااچھانہیں لگتا؟'' کیرولین نے چاکلیٹ کھاتے ہوئے ایک بار پھرا سےمخاطب کیا۔

'' دنہیں۔ابیانہیں ہے۔'' ڈیٹیل نے مختصروضاحت کی۔ ''مگرتمھارے بہت زیادہ دوست نہیں ہیں؟''

''ہاں بس ویسے ہی۔'' ''اورکوئی گرل فریند بھی نہیں ہے؟'' http://ki

اس بار ڈینیل صرف مسکرایا۔

'' کیاشه میں لڑ کیاں اچھی نہیں لگتیں؟'' ڈینیل کچھ جھینپ کرمسکرایا۔ کیرولین کے لیے اس کے چبرے کی سرخی بڑی انوکھی چیزتھی۔اس نے بڑی دلچپی سے اسے دیکھتے ہوئے

پوچھا۔ ''کیاتم مجھے دوئ کرو گے؟'' اس بارڈینل نے کھ حیرانی سے اسے دیکھا۔

''میں بہت اچھی دوست ثابت ہو سکتی ہوں۔'' کیرولین نے اسے یقین دلایا۔

ڈینیل کچھالبھن میں گرفتار ہو گیااس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس رڈِمل کا اظہار کرے۔وہ پہلی لڑکی تھی جس نے اس طرح پاس آتے ہی اھےسید ھی دوئتی کی آفر کی تھی۔

'' کیادوسی ہوسکتی ہے؟''وہ ایک بار پھر یو چیر ہی تھی۔ " ہاں ..... ٹھیک ہے۔"اس نے کچھ پیکیاتے ہوئے کہا۔ کیرولین کی آئھوں میں چیک لبرائی۔اس نے اپنادایاں ہاتھاس کی طرف بڑھا

http://www.kitaabghar.com

دیا۔ ڈینیل نے کچھ جھکتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا۔

دونوں کے درمیان گفتگو با قاعدہ طور پرشروع ہوگئی تھی۔زیادہ تر کیرولین ہی بات کرتی رہی اوراس نے ڈینیل سے بہت ساری با تیں پوچھی تخییں۔اس کی پیند ناپسند کے بارے میں،اس کی قیملی کے بارے میں۔اس کے متوقع کیریر کے بارے میں،ڈینیل اس کی باتوں کاجواب دیتار ہا۔

کیرولین نے اسے اپنے بارے میں بھی سب کچھ بتادیا تھا۔اس نے ڈینیل کے بارے میں لڑکیوں کے درمیان ہونے والی تفتگو سے بھی اسے آگاہ

کیا تھا۔وہ سکراتے ہوئے اس کی باتیں سنتار ہا۔ ہائی اسکول میں کسی لڑ کی کے ساتھ ہونے والا بیاس کا پہلا تفصیلی رابطہ تھا۔ کیرولین بہت دلچسپاڑی تھی۔اس نے سفر کے دوران ڈینیل کو بہت سے دلچسپ قصے بھی سنائے۔ ڈینیل کے لیے ماں کے علاوہ کسی

دوسری لڑکی سے ملنے کا اور اس طرح گفتگو کرنے کا بیر پہلاموقع تھا اور بیتبدیلی اسے بہت نئی اور اچھی لگ رہی تھی۔اسٹڈی ٹور کے دوران ہی ان دونوں کے درمیان اس حد تک دوئتی ہو چکی تھی کہ وہ دونوں اپنے فون نمبراورا ٹڈرلیں ایک دوسرے کودے چکے تصاوران کی دوئتی صرف ان ہی تک

محدود نہیں رہی تھی بلکہ اسٹڈی ٹور کے دوران ہی سب کی نظروں میں آ چکی تھی۔ ڈیٹیل پہلی بارکسی لڑکی سے اتنی دیر تک گفتگو کرتا رہا تھا اور وہ بھی مسکراتے ہوئے اور کیرولین بورےٹو ر کے ساتھ اس کے ساتھ ہی گئی رہی تھی۔کلاس کی لڑ کیوں کے لیے بیر جیسے ایک شاک تھا۔ دوسرے دن جب ڈیٹیل اسکول آیا تھا تو پہلے کی طرح آتے ہی کلاس میں چلے جانے کے بجائے وہ کیرولین کے ساتھ اسکول کے گراؤنڈ

میں پھرتار ہاتھااس کی زندگی میں ایک نے باب کا اضافہ ہو گیا تھا۔

رات کوسبل ڈنر تیار کررہی تھی جب فون کی گھنٹی بجی تھی ۔فون اٹھانے پرایک لڑکی نے اپنا تعارف ڈیٹیل کی دوست کےحوالے سے کروایا اور

ڈینیل کو بلوانے کے لیے کہا۔ سبل کوایک جھٹکا لگا تھا۔ ڈینیل نے اسے اپنے کسی دوست کے بارے میں نہیں بتایا تھااور پھر گرل فرینڈ؟ وہ بے حد

حیران ہوئی۔وہ ڈینیل کے کمرے کی طرف گئی۔دروازہ کھٹکھٹا کروہ اندر داخل ہوئی۔ڈینیل اسٹڈیٹیبل پر ہیٹھا کچھ ککھ رہاتھا۔اس نے مڑ کر مال کی

''تمہارافون ہے۔''سبل نےغور سےاسے دیکھتے ہوئے کہا۔

"ميرافون؟"وه پچھ حيران ہوا۔

" ہال تہاری دوست ہے کیرولین۔" ڈیٹیل کے چبرے پرایک رنگ آ کرگز رگیا۔ یک دم اس نے مال کے چبرے سے نظر ہٹالی۔

"میں ابھی آتا ہوں۔"اس نے مدھم آواز میں کہا۔ بل کھے کے بغیراس کے کمرے سے نکل آئی۔

وہ کچھ دیر کے بعدلونگ روم میں داخل ہوا اورفون پر آ ہت آ واز میں با تیں کرنے لگا۔ سبل نے کچن سے اسے دیکھا تھا۔ چندمنٹ بات کرنے کے بعداس نے فون بند کر دیا اور واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔اس دن سبل نے اس سے کیرولین کے سلسلے میں کوئی بات نہیں گی۔

http://www.kitaabghar.com

طرف ديکھا۔

ا گلے دن صبح اے اسکول لے جاتے ہوئے اس نے ڈیٹیل سے پوچھا۔

"تم نے دوست بنالیے؟"

ڈیٹیل نے ڈرائیونگ کرتی ہوئی ماں کودیکھا۔''زیادہ نہیں بس ایک۔''

سبل نے مسکرا کراہے دیکھتے ہوئے کہا۔'' کیرولین؟''

وه بھی جواباًا ثباتی انداز میں مسکرایا۔

"<sup>ک</sup>ىسىلا كى ہے؟" ''بہت اچھی ہے۔'' وہ جھننتے ہوئے بولا۔

ا''س کی فیملی کیسی ہے؟'' http://kitaal ''اس کے فاور وکیل ہیں۔ ماں سوشل ورکر ہیں۔ایک چھوٹا بھائی ہے، وہ بھی ہمارے ہی اسکول میں ہے۔'' ڈینیل نے مال کوتفصیلات

''تہماری دوستی کیسے ہوئی ؟''سبل نے سرسری انداز میں پوچھا۔ ڈینیل نے مال کوساری تفصیلات بتادیں۔وہ خاموثی سے پچھ سوچتی رہی۔

''مجھے سے ملوا وُاسے۔ میں دیکھنا جا ہتی ہوں۔''اسے اسکول کے گیٹ پرڈراپ کرتے ہوئے سبل نے کہا۔

''کیامیں اسے گھر آنے کی دعوت دوں؟''

''ہاں، یڈھیک ہے۔تم اسے حائے کی دعوت دو۔''

اس دن ڈینیل نے کیرولین کواینے گھر آنے کی دعوت دی۔اس نے بغیر کسی اعتراض کے اس کی دعوت قبول کرلی۔

وہ آگلی شام کوڈینیل کے گھر آئی اور دروازہ کھولتے ہی ڈینیل کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔وہ ایک ٹاپ لیس ڈریس پہنے ہوئےتھی۔ڈینیل کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس سے س طرح پیش آئے۔ کیرولین نے ہیلو کہتے ہی بڑی بے تکلفی کے ساتھ اس سے گلے ملتے ہوئے اس کے ایک گال کو چوم

لیا۔ ڈینیل کچھاور بوکھلا گیا تھا۔اے اندر لے جاتے ہوئے وہ اسے گھر آنے کی دعوت دینے پر پچھتار ہاتھا۔سبل نے پہلی ہی نظر میں اس لڑکی کو ناپیند کیاتھا مگراس نے اپنے چبرے سے بیٹاپیندید کی ظاہر نہیں کی ۔اسے جیرانی ہوئی تھی کہ ڈینیل کواس میں کیابات اچھی گلی جووہ اس کی طرف متوجہ

کیرولین کوچا ہے سروکرتے ہوئے سبل اس ہے کرید کرید کرسوال پوچھتی رہی جبکہ ڈینیل بالکل بجھا ہوا تھا۔ جائے پینے کے بعد پچھ دریبیٹھ کر کیرولین واپس چلی گئی۔ ڈینیل دروازہ بندکر کےاندرآ یا تووہ بہت شرمندہ نظرآ رہاتھا۔ سبل خاموثی سے برتن سمیٹ رہی تھی۔وہ ٹی وی آن کر کے بیڑھ گیا۔ کچھ در کے بعد بل بھی اس کے پاس آ کربیٹھ گئے۔

http://www.kitaabghar.com

' دشتھیں اس میں کیا چیزا چھی گلی ڈینیل؟''اس نے گفتگو کا آغاز کیا۔

'' و و فرینڈ کی تھی مگر میں نہیں جانتا تھا، وہ اتنی بولڈ ہے۔''سبل کچھ دیر خاموثی سے اسے دیکھتی رہی پھر وہاں سے اٹھ گئے۔

ا گلے دن ڈینیل اسکول میں پہلے کی طرح ریز روتھا۔ کیرولین اس کےاس رویے پر جیران تھی اوروہ بار باراس ہےاس کی وجہ پوچھتی رہی مگر

وہ خاموثی ہے اس کے سوالوں کونظرا نداز کرتار ہا۔ا گلے چنددن اس کی ناراضی برقر اررہی تھی ۔گھر پھر آ ہت آ ہت کیرولین کے ساتھ اس کے تعلقات بحال ہو گئے تھے۔دونوں میں ایک بار پھر پہلے جیسی بے تکلفی ہوگئ۔

ان ہی دنوں ایک شام کیرولین نے اسے نائٹ کلب میں آنے کی دعوت دی۔اس نے پچھتامل کیا مگر کیرولین کی ضد پروہ رضامند ہو گیا۔

'' ٹھیک ہےتم اپنی مدرکو بتا دو، میں شام کوتمہاراا تظار کروں گی۔'' کیرولین نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔

اس دن اسکول سے واپس آتے ہوئے ڈینیل نے سبل کو کیرولین کی دعوت کے بارے میں بتایا۔وہ کچھ کیے بغیر خاموثی سے اس کا چہرہ دیکھتی

''تم ڈیٹ پر جانا چاہتے ہو؟''اس نے چند کھوں کے تو قف کے بعد کہا۔ وہ کچھ جھینپ گیا۔

سبل گاڑی ڈرائیوکرتے ہوئے گھر کی طرف جانے کے بجائے ایک قریبی پارک میں آگئی۔ڈیٹیل حیران ہوا تھا۔ ''جمیں آج کچھ باتوں کا فیصلہ کرنا ہے ڈیٹیل .....گھر کے بجائے یہاں ہم بیکام بہتر طریقے سے کرسکیں گے۔''وہ اسے لے کرپارک کے

قریب موجودایک فاسٹ فو toutlet پر آئی۔ برگر کھاتے ہوئے اس نے ڈیٹیل سے بات شروع کی۔ ''میں جانتی ہوں'ا بتم بڑے ہورہے ہو۔شایدلڑ کیوں سے دوئتی بھی کرنا چاہتے ہؤان کے ساتھ ڈیٹ پر جانا چاہتے ہو۔ یہ بڑی فطری سی

بات ہے گر ڈین! کیاتم نہیں سجھتے کہ ڈیٹس پر جانے کے لیے ابھی تم بہت چھوٹے ہو۔ ابھی تم سولہ سال کے نہیں ہوئے۔ اتنی جلدی کسی لڑک کے

ساتھ ذہنی یا جسمانی طور پرانوالوہ وناتمہارے لیے ٹھیکنہیں ہے۔تم سمجھ رہے ہونامیں کیا کہدرہی ہوں؟'' ماری میں میں میں اور الوہ وناتمہارے کیے ٹھیکنہیں ہے۔تم سمجھ رہے ہونامیں کیا کہدرہی ہوں؟'' وه سل کاچېره د نکھتار ہا۔

" آج کیرولین تمہیں نائٹ کلب میں انوائٹ کررہی ہے کل کہیں اور کسی کام کے لیے انوائٹ کرے گی ہتم انکار کیسے کرو گے؟" وہ اب کافی کےسپ لےرہی تھی۔

"ابھی تم نے زندگی کا سفرشروع نہیں کیا۔ ابھی تو صرف پہلا قدم اٹھانے کی کوشش کررہے ہو۔ پہلا قدم ہموارز مین پررکھنا جاہیے بھریلی یا

غیر ہموار زمین رینہیں۔ میں پنہیں کہتی کہتم لڑ کیوں ہے دوستی مت کروتم لڑ کیوں ہے دوستی کرومگراپنے لیے پچھے حدود کا تعین کراو کہ عمر کے کس جھے تک تنہیں کس لڑ کی ہے کیسے تعلقات رکھنے ہیں اور جب تم بڑے ہوجاؤ۔اپنا کیریئر آشکیلش کرلوتو ٹھیک ہے پھرتم اس معاملے میں بھی اپنے لیے

فیصله کریکتے ہو۔ مگرابھی نہیں۔''

وہ بے حد سنجیدگی سے مال کی بات من رہاتھا۔

'' کیرولین جیسی بہت ی لڑکیاں تمہاری طرف بڑھیں گی۔ کیاتم ہرایک کے ساتھ اسی طرح ڈیٹ پر جایا کرو گے بیمہیں یاد ہے نا'' یہاں آ

كرتم نے اسى چيز كے بارے ميں سب سے پہلے شكايت كى تھى۔' سبل نے اسے پچھ ياد دلاتے ہوئے كہا۔'' تمہارى انفراديت بيہ بي دينيل كيتم ان سر گرمیوں میں انوالونہیں ہوئے اس لیےتم سب کو مختلف اور منفر دیگتے ہو لڑ کیوں کو بھی اسی وجہ سےتم میں کشش محسوں ہوتی ہے اور جبتم بھی ان

ہی سرگرمیوں کوا پنالو گے تو تمہاری کشش ختم ہو جائے گی پھرتم بھی ہجوم کا حصہ بن جاؤ گے۔تمہارےاسکول میں بہت سے ڈیٹیل ہوں گے تم بھی انہی

میں سے ایک بن جاؤ گے۔ مجھے تہمیں بس اتنا ہی سمجھا نا تھا۔ اگر پھر بھی تم کیرولین کے ساتھ ڈیٹ پر جانا چاہتے ہوتو ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ''سبل نے بات ختم کردی تھی ar.com http://kita

" آپ کومیرااس طرح جانا پیندنبیں ہے؟" ویٹیل نے ساری بات سن کر بڑے پرسکون انداز میں سراٹھا کر پوچھا۔

' د نہیں مجھاس عمر میں تہارااس طرح لڑ کیوں کے ساتھ جانا پیندنہیں ہے۔' سبل نے صاف گوئی سے کہا۔ ''تو ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں گااور بیمیں اس لیے نہیں کروں گا کہ میری انفرادیت یا کشش ختم ہوجائے گی بیمیں صرف اس لیے کروں گا

کیونکہ آپ اس بات کو پسندنہیں کرتیں اور میں آپ کی خواہشات کا احترام کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہمیشہ سے کرتا آر ہاہوں۔''اس نے

سنجیدگی سے جیسے بات ختم کردی۔ Kitaa / سبل کی آنکھوں میں ایک چک نمودار ہوئی تھی۔اسے بےاختیار ڈیٹیل پر فخر ہوا۔

اس شام اس نے کیرولین کوفون پرا نکارکرتے ہوئے بتادیا تھا کہ وہ آئندہ بھی اس کے ساتھ کہیں نہیں جاسکتا۔وہ بگزگئ تھی اوراس نے فون

ا گلے دن اسکول میں بھی کیرولین کا موڈ بے حد خراب تھا۔ ڈینیل نے اس سے معذرت کی مگروہ بے حد غصے میں تھی۔ ''میں تمہارےساتھ یہاں ل سکتا ہوں گر باہر کہیں نہیں جاسکتا نہ نائٹ کلب نہ سنیما نہ ہی کہیں اور۔''اس نے صاف صاف کہاتھا۔ ''گر کسوں؟''

"مجھے یہ پیندنہیں ہے۔"

وہ شعلہ بارنظروں سے اسے دیمیتی رہی اور پھریاؤں پٹختی ہوئی وہاں سے چلی گئے۔

دوسرے دن ڈیٹیل نے اسے اپنے ایک دوسرے کلاس فیلو کے ساتھ پھرتے دیکھا تھا۔اسے شاک لگاتھا۔اس نے اتنی جلدی اوراتنی آسانی ے اس کا متبادل تلاش کرلیا تھا۔ اس کا ڈیریشن چند دنوں کے بعداس وقت کچھاور بڑھ گیا تھا جب اسکول کے گراؤنڈ میں اس نے ان دونوں کوایک

دوسرے کے ساتھ ضرورت سے زیادہ بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا۔اس کے لیے بیسین نے نہیں تھے۔وہ اسکول میں ایسے سین دیکھنے کا

اداره کتاب گھر عادی تھا مگراس باراس کے لیے تکلیف دہ بات ریتھی کہ جس لڑ کی کے لیے اس کے دل میں پچھے پسندیدگی کے جذبات پیدا ہو گئے تھے وہ بھی ای سین

کے ایک کردار کے روپ میں تھی۔اس بلکی ی تھوکرنے اسے پچھاور مخاط کردیا تھا۔ ا گلے کچھ سالوں میں اس کی کچھاڑ کیوں سے دوستی ہوئی مگر بیدوستی بھی اس طرح ختم ہوئی اس کے ذہن پر ماں کے خیالات ونظریات کی چھاپ بہت گہری ہوتی گئی۔

جس سال اس نے ہارور ڈیس ایڈمیشن لیا تھااس سال اس کے ندہب کا معاملہ ایک بار پھر ڈسکس کیا گیا۔ ''ابتم اتنے بڑے ہوچکے ہوڈینیل کداپنے لیےایک با قاعدہ ندہب کاانتخاب کرسکو تمہمیں اب کسی ایک ندہب کے بارے میں فیصلہ کر

http://kitaabghar.cئيايا چىڭ

اس شام سل نے پیٹرک کے سامنے اس سے کہا تھا۔

'' ہاں میں جانتا ہوں ممی!لیکن میرے لیے ابھی بھی کچھ طے کرنامشکل ہے۔ میں اسٹڈیز میں اتنامصروف ہو چکا ہوں کہ اب تو بہت عرصے سے عبادت کے لیے آپ میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں جار کا۔ ابھی مجھے کچھ وقت دیں تا کہ میں غور کرسکوں کہ مجھے اپنے لیے کس مذہب کا انتخاب

كرناہے۔''ویڈیل نے كافی پیتے ہوئے كہا۔

''تم اب اس قابل ہو چکے ہو کہ اس بارے میں کوئی فیصلہ کرسکو۔ آخراور وقت کیوں چاہتے ہو؟''سبل نے اعتراض کیا۔ ''میں ابھی بھی کنفیوژن کا شکار ہوں اور کوئی فیصلہ بھی کنفیوژن کی حالت میں نہیں کرنا چاہتا۔''اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔

'' میں چاہتا ہوں میں تعلیم مکمل کرلوں اگر تعلیم کممل کرنے کے دوران میں اپنے معاملے میں کسی فیصلے پر پہنچ گیا تو میں آپ کو بتا دوں گاور نہ تعلیم تکمل کرنے کے بعد یقینان بارے میں پچھنہ پچھ ضرور طے کراوں گا۔''اس نے سبل اور پیٹرک کویفتین دلایا تھا۔ بیمعاملہ ایک بار پھرمانتوی ہو گیا۔

ہارورڈ میں ایم بی اے کرنے کے دوران اس کے ساتھ کچھایشیائی لڑکیاں بھی زیرتعلیم تھیں جن میں کچھ مسلمان بھی تھیں۔ لاشعوری طور پر اسے ان لا کیوں میں بہت دلچی محسوں ہوتی تھی۔شایداس کی وجہ ریھی کہ جس ماحول میں اس نے اپناسارا بھین گز ارا تھااس ماحول کے اپنی شخصیت

پراٹرات ہونے کی وجہ ہے وہ ذہنی طور پرخود کوان لڑ کیوں سے زیادہ قریب محسوں کرتا تھا۔

ہارورڈ میں ہی پہلی باراس نے با قاعدہ طور پراپنے لیے ایک پارٹنری تلاش شروع کی تھی۔ یہی تلاش اسے پیتھی کے پاس لے گئی تھی۔ دونوں

کے درمیان بہت جلدا چھی دوئی ہوگئی پھریہ دوئی آ ہتہ آ ہتہ رومانس میں تبدیل ہونے لگی تھی جب ایک چھوٹے سے واقعے نے اس کی زندگی میں

وہ ایک رات کیتھی کے ساتھ فلم دیکھنے گیا تھا۔ وہ ٹکٹ ونڈ و سے اپنے اور کیتھی کے لیے ٹکٹ لے رہا تھا۔ کیتھی پیچھے ہی کھڑی رہی تھی۔ا۔ ايمان أميد اورمحبت

ہلچل محادی تھی۔

http://www.kitaabghar.com

اسے دیکھارہا۔وہ اس کے پاس آگئی۔

''شخص کون تھا؟''اس نے حچھو ٹتے ہی اس سے یو چھا۔

''اوہ رچرڈ! بیمیرابوائے فرینڈ تھا۔''

اداره کتاب گھر

ٹکٹ لینے میں چندمنٹ لگے۔ جب ٹکٹ لینے کے بعدوہ پیچھے مڑا تواہے کیتھی نظرنہیں آئی۔وہ متلاثی نظروں سےاسے دیکھنے لگا۔ٹکٹ لینے کے لیے

وہاں موجود قطار سے کچھ فاصلے پرکیتھی ایک شخص کے گلے میں بانہیں ڈالے بڑی بےنکلفی ہےمصروف گفتگوتھی۔وہ شخص بھی اس کی کمر کے گرد باز و

پھیلائے ہوئے تھے۔ ڈینیل کچھ کمھے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا کیتھی کچھ منٹ اس شخص کے ساتھ مصروف گفتگور ہی پھران دونوں نے بڑی بے تکلفی

ے ایک دوسرے کو چو مااور کیتھی واپس اس کی طرف آگئی۔ ڈینیل کو دیکھ کراس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ نمو دار ہوئی مگر ڈینیل سر دنظروں سے

ا ڈیٹیل کوا پناخون گرم ہوتا ہوامحسوس ہوا۔''تم نے مجھے بھی پنہیں بتایا کہتمہارا کوئی بوائے فرینڈ تھا۔' http://kitaab

دو تههیں میکدم کیا ہو گیا ڈینیل؟''وہ کچھ جیران ہوتی ہوئی اس کے پیچھے آئی۔

ڈینیل وہیں کھڑار ہا۔''نہیں ہمفلم دیکھنےنہیں جائیں گے۔ہم باہرچل کر پچھ باتیں کریں گے۔'' سردآ واز میں کہتے ہوئے اس نے باہر کی

''تم نے بھی پوچھاہی نہیں '' کیتھی نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔'' آؤاندر چلیں۔''اس نے قدم بڑھایا۔

''تم نے مجھےاں شخص کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟''اس نے باہرآتے ہی تیز آواز میں اس سے کہا۔

''میں نے ضرورت محسوس نہیں کی اور پھراس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ویسے بھی اب وہ میر ابوائے فرینڈ نہیں ہے۔''

'' چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔'' کیتھی کالہجہ بکدم سرد ہو گیا۔'' کون میرا بوائے فرینڈ تھااور کون نہیں اس سے تہہیں کوئی دلچپین نہیں ہونی چاہیے۔بالکل اسی طرح جس طرح مجھے تمہاری سابقہ گرل فرینڈ زے کوئی دلچپی نہیں رہی۔''

102 / 149

''میری کبھی کوئی گرل فرینڈ نہیں رہی۔''

كيتهي نے اس كى بات پرايك طنزية قبقهدلگايا۔''واقعی!.....گوتم بدھ رہے ہوتم؟''وہ خون كے گھونٹ ني كررہ گيا۔

"میں تمہارے بارے میں بات کرر ماہوں۔"

''میرے بہت سے بوائے فرینڈ زرہے ہیں۔میں تہ ہیں کس کا بتاؤں اور کیوں بتاؤں۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔تم اپنے کام سے کام

''مگروه تمهارا بوائے فرینڈ تھا۔'' وہ چلایا۔

وہ اسے پچھ کمجے دیکھتار ہا پھراس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے دونوں ٹکٹ اس کے منہ پر ماریے۔'' پھرمیرے ساتھ فلم دیکھنے کے بجائے اسی

ھخص کوساتھ لے جاؤ۔'' ايمان أميد اورمحبت

وہ مڑنے لگا تو کیتھی نے ایک جھٹکے سے اس کا باز داپنی طرف کھینچا۔'' تم ایک چھوٹے ذہن کے گھٹیا آ دمی ہو۔'' ''ی زارید پنر کھ'' یے ہا

''اپنامنه بندرکھو۔''وہغرایا۔

"میں اپنامند بندنہیں رکھوں گی میمہیں ہر بات پراعتراض ہے۔میرے کپڑوں پڑمیری باتوں پڑمیرے بوائے فرینڈ زیر۔"

"میں ایک سی لڑکی سے شادی نہیں کرسکتا جس کے بوائے فرینڈ ز ہوں۔"

'' تو پھرتم یہاں کیوں کھڑے ہو۔ جاؤ میرے بجائے سی جاہل پردے میں چھپی ہوئی سی مسلم عورت سے شادی کرو جوساری عمرتمہاری انگلی

پکڑ کر چلےاورتہہارےعلاوہ کی دوسرے مرد کا مندد یکھنے کی جرات نہ کرے۔''

اس کالہجہ بےحدز ہریلاتھا۔ ڈینیل کوخود پر قابو پا نامشکل ہور ہاتھا۔وہ ایبابندہ نہیں تھاجوچھوٹی چھوٹی باتوں پر بھڑکا ٹھے گراس وقت وہ خود

بھی اینے جذبات کونہیں سمجھ یار ہاتھا۔اس نے کیتھی سے پچھ کہنے کے بجائے ایک جھٹکے سے اپناباز وچھڑایا اور تیزی کے ساتھ پارکنگ کی طرف بڑھ

گیا۔اینے پیچھےاس نے کیتھی کو چلاتے ہوئے کچھ گالیاں بکتے ساتھا۔وہ اس پرتوجہ دینے کے بجائے کھولتا ہوااپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔

ا گلے کئی ہفتے کیتھی کے جملےاس کے ذہن میں گونجتے رہے تھے۔ایک بار پھروہ وہیں پہنچے گیا تھا جہاں سے چلاتھا۔ دوبارہ اس نے کسی مغربی لڑی سے تعلقات بڑھانے کی کوشش نہیں کی ۔ایم بی اے کے آخری سال میں وہ دانستہ طور پرایک انڈین لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔

وجیتا اسکالرشپ پر وہاں آئی تھی اور یو نیورٹی کے ایک فنکشن میں ہی ڈیٹیل سے اس کی ملاقات ہوئی۔ دونوں کو ایک دوسرے میں دلچپسی محسوس ہوئی۔ ڈینیل اب سیمشر تی لڑکی کے ساتھ ہی شادی کرنا جا ہتا تھا اور وجیتا میں اسے وہ خوبیاں نظر آئی تھیں جووہ اپنی بیوی میں دیکھنا جا ہتا

تھا۔ چند ہی ملا قاتوں کے بعدوہ وجیتا کوسل سے ملوانے لے آیا تھااور وجیتا سبل کوبھی پیند آئی۔وہ جان چکی تھی کہ ڈینیل کس مقصد کے لیے وجیتا کو اس سے ملوانے لا یا تھا اور اسے اس کے انتخاب پر کوئی اعتر اض نہیں تھا۔

وجیتااب اکثراس کے گھر آنے لگی تھی۔ ڈینیل نے اسے بھی با قاعدہ طور پر پر پوزنہیں کیا تھالیکن وجیتااپنے لیےاس کی پسندیدگی ہے آگاہ

تھی۔جن دنوں وہ اسے پر پوز کرنے کا سوچ رہاتھاان ہی دنوں پھراسے ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔

یو نیورٹی میں سالانہ کھیلوں کا انعقاد کیا جار ہاتھا اور و جیتا نے سوئمنگ کے مقابلوں میں حصہ لیا تھا۔ وہ پر بیٹس کے لیے یو نیورٹی کے سوئمنگ پول پر جایا کرتی تھی اور یہ بات شروع میں ڈینیل کے علم میں نہیں آئی۔مقابلے سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے و جیتا نے بڑے نخریہا نداز میں اسے اس

بات سے آگاہ کیا تھااور ڈیٹیل ایک بار پھرشا کڈرہ گیا تھا۔

ودتم بد کیے رسکتی ہو؟"

"كيامطلب! كيون نبين كرسكتى؟" وجيتااس بات پرجيران جوئى ـ ''اتے لوگوں کے سامنے سوئمنگ کاسٹیوم میں نہیں وجیتا! مجھے یہ پسندنہیں ہے۔''وہ کچھ برہم ہوگیاتھا کیونکہ اسے وجیتا ہے ایسی کسی حرکت

http://www.kitaabghar.com

103 / 149

ايمان أميد اورمحبت

کی تو قع نہیں تھی۔

''اس میں ناپسند کرنے والی کیابات ہے۔ بیا یک کھیل ہے اور میں کھیل میں حصہ لے رہی ہوں اور پھر میں اس میں حصہ لینے والی واحدار کی

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.cໆກຸ່ງ

''میں جانتا ہوں کہ بیا یک کھیل ہے لیکن پھر بھی میں ہی بھی نہیں چا ہوں گا کہتم اتنے لوگوں کے سامنے اس طرح جاؤ۔'' ''ڈینیل تمہارے ساتھ کیا پر اہلم ہے؟''وہ کچھ چیرانی سے بنسی۔'' آخراس سے کون می قیامت ٹوٹ پڑے گی۔''

'' وجیتا! میں پینز نہیں کرتا کہ جس لڑکی ہے میں شادی کا خواہ شمند ہوں وہ اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہو۔'' وہ بے حد شجیدہ تھا۔

وہ چند کمیح خاموش رہی۔''تم بعض باتوں میں بہت تنگ نظر ہو۔''

۱٬۱۰ ان ٹھیک ہے۔ تم ایسا کہ سکتی ہوگر جھے کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ میری اپنی ویلیوز ہیں اور میں انہیں چھوڑنہیں سکتا۔'' //http:/ ''تم اپنی ویلیوزمت چھوڑ ونگرانہیں دوسروں پر ٹھو نسنے کی کوشش مت کرو۔ بیسویں صدی میں تم عورت کے بارے میں اپنے قدامت پرستانہ

نظریات رکھتے ہوکہ مجھےخوف آنے لگتا ہے۔بعض دفعہ تو تم مجھےایک مسلم مرد کی طرح کٹر اور ننگ نظر لگتے ہو۔''

ڈینیل نے سراٹھا کراہے دیکھا۔اس کی برہمی میں کچھاوراضا فدہوگیا۔''تہہیں مجھ پرتبھرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تم سے صرف بیکہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تبہارا سوئمنگ کے کسی مقالبے میں حصہ لینا پسندنہیں ہے اس لیے تم حصہ مت لو۔''

چاہتا ہوں کہ جھے مہارا سوممنگ کے ق مقالبے یں قصہ میں چیا ک ہے آئ سیے م قصہ مت ہو۔ ''دن گا مدن یا دی ہے ۔''

"اورا گرمین ایبانه کرون تو؟"http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

'' تب پھر میں دوبارہ تم ہے بھی ملنانہیں جا ہوں گا۔''

وجیتا یکدم اشتعال میں آگئے۔''جہیں پتا ہے ڈیٹیل! تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہتم ابنارمل ہو۔تمہاری سوچ بیسویں صدی میں بھی بار ہویں صدی کے مرد کی طرح ہے۔ مجھے جیرانی ہورہی ہے کہتم امریکہ میں کیا کررہے ہوتے تہبیں توان ممالک میں سے کسی ملک کے گھٹن زدہ

یں بی ہارہویں صدی تے مردی طرح ہے۔ بھے بیرای ہورہی ہے کہم امریکہ بیل کیا کررہے ہو۔ ہیں یوان تما لگ بیل سے ی ملک نے سن زدہ ماحول میں ہونا چاہئے تھا جہاںتم نے اپنا بچپین گز ارا۔تہہارے ذہن پراپنی ماں اوران مما لگ کے کلچر کی اتن گہری چھاپ ہے کہتم ساری عمراپنی بیوی

ماحول میں ہونا چاہئے تھا جہاں تم نے اپنا بچپن کز ارا ہمہارے ذہن پرانچی ماں اوران مما لک کے مچری اٹن کہری چھاپ ہے کہم ساری عمرانچی ہوی کے لیے عذاب بنے رہو گے ہمہیں جس عورت کی تلاش ہے وہ تہہیں نہیں مل سکتی ۔ آج کی عورت اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اتنی مداخلت برداشت

نہیں کر عتی جتنی تم چاہتے ہو۔ اپنی ویلیوز کے اس پٹارے کے ساتھ تم اپنے لیے بھی مسائل کھڑے کررہے ہواوردوسروں کے لیے بھی۔ بہتر ہے کہ تم اپنی سوکالڈویلیوز میں تبدیلی لاؤیا پھرامریکہ میں ایک بیوی کی تلاش چھوڑ دو۔ ہم وہ عورتیں نہیں ہیں جن کی گردنوں پر پیررکھ کرتم انہیں اپنی مرضی ہے

ہیں وہ مدوسیوریں ہریں ہو ویا ہو سریب میں بیت ہیوں ما ما ما ہوں دورے کا دوروں میں بیان میں روسے دیا۔ میں ہوتی ہوانی اولا دکو ویلیوز کے انجکشن دے دے کراسے زندگی میں کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتی جوانی اولا دکو ویلیوز کے انجکشن دے دے کراسے زندگی میں کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں

چھوڑتی۔ جو خص ایک عورت کواتی آزادی نہیں دے سکتا کہ وہ اپنی مرضی کالباس پہن سکے وہ اسے گھر کے اندرر کھ کرکون می زندگی دے گا۔مجبوری اور بے بسی کی میمہیں مجھ سے بیہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہتم مجھ سے دوبارہ نہیں ملو گے۔ میں خود دوبارہ تم سے ملنانہیں جا ہتی۔''

ايمان أميد اورمحبت

وہ اسے وہیں چھوڑ کر غصے کی حالت میں اٹھ کر چلی گئی۔

'' ڈینیل! تم بہت جذباتی ہوجاتے ہو۔''اس رات ڈینیل نے گھر واپس آ کرسل کوسب پچھ بتا دیا تھا۔زندگی میں پہلی بارسل نے لڑکی کی غلطیاں گنوانے کے بجائے اس کے رویے پراعتراض کیا تھا۔وہ حیرانی سے ماں کا مندد مکھتارہ گیا۔

"اس كاسوئمنگ كے مقابلے ميں حصه لينا كوئى اليي معيوب بات تونہين تھى۔"

"ممی! بيآپ کهدري بين؟"

" ہاں! بیمیں کہدر ہی ہوں کم از کم دوسری لڑکیوں سے بہتر ہے۔اس کے بوائے فرینڈ زنہیں ہیں۔ پچھ مشرقی روایات کا احترام بھی کرتی ہے مگرتم اگر چا ہو کہ یہاں اس معاشرے میں تمہیں کوئی ایسی لڑکی مل جائے جو بالکل ہی خامیوں سے پاک ہوتو میمکن نہیں ہے۔تہمیں تھوڑا بہت

معجھوتاتو کرناہی پڑےگا۔''سبل نے اسے سمجھاتے ہوئے کہاتھا۔ '' میں سمجھوتانہیں کرسکتا۔ کم ان کم اس معاملے میں نہیں۔ میراد ماغ جس چیز کوقبول نہیں کرتامیں اس چیز کے ساتھ سمجھوتا کیے کرسکتا ہوں۔''

''تم اس معالم میں بہت زیادہ انتہا پسند ہو گئے ہو۔''

''ممی! آپ جانتی ہیں میں غلطنہیں ہوں۔جس طرح آپ نے میری پرورش کی ہے'جن ویلیوز کے ساتھ مجھے پروان چڑھایا ہےوہ اب اگر میں جا ہوں بھی تواینے ذہن سے جھٹک نہیں سکتا۔''

''جس طرح کیاڑ کی تم اس مغربی معاشرے میں رہ کر ہیوی کے طور پر پانا چاہتے ہووہ تنہیں نہیں مل سکتی۔''سبل نے صاف گوئی سے کہا۔ ''تو ٹھیک ہے کسی ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گز ارنے کے بجائے جس کاعمل میری ویلیوز سے پیچ نہ کرتا ہوئیں تنہا زندگی گز ارنا پسند کروں گا۔''

سل جیرانی ہےاس کا مندد کیھتی روگئی۔ '' ڈینیل اِتمہارا دماغ ٹھیک ہے؟''

" إن ابالكل تھيك ہے۔ ميں اب يہ جي ميكنگ كرتے كرتے تنگ آگيا موں رائر كياں ٹھيك كہتى ہيں كدميں بہت قدامت برست اور متعصب ہوں مگر میں ان دونوں چیزوں کے بارے میں پچے نہیں کرسکتا۔ میں ساری عمراییا ہی رہوں گا۔ میں کسی ایسی عورت کواپنی زندگی میں لانے کے لیے

تیار نہیں جس کاجسم ایک پلک پراپرٹی بن چکا ہوجس کے بوائے فرینڈ ز ہوں۔ جوسوئمنگ کاسٹیوم پہن کرلوگوں سے داد وصول کرے۔ جومیرے سامنے کی دوسرے مرد کے ساتھ بے تکلفی کے مظاہرے کرے۔اب اس کے لیے کوئی مجھے قدامت پرست کیے یامتعصب یا تنگ نظر'مجھے پروانہیں

> ہالی عورت کو گھر میں رکھ کر کڑھنے سے بہتر ہے کہ بندہ آزادر ہے۔'' ''اتنی انتہا پیندی انسان کو کہیں نہیں کے جاتی۔''

''میں انتہا پسندنہیں ہوں ممی! کیاد نیامیں ایسی عور تیں نہیں پائی جاتیں۔ آپ بھی تو ہیں مجھے آپ جیسی عورت کی علاش ہے۔ آپ بھی تو مغربی

http://www.kitaabghar.com

ہیں ماڈرن ہیں پڑھی کھی ہیں مگر پھر بھی آپ کے پاس وہ ویلیوز ہیں جوایک عورت کوعورت بناتی ہیں 'پھر ہم لوگ مسلم مما لک میں رہے ہیں۔ وہاں

بھی توعورتیں ہیں ٔ ساریعورتیں نہ ہی مگرا کثریت توانہی ویلیوز کی مالک ہے جن کی میں بات کررہا ہوں۔ پھرآپ کویہ کیوں لگ رہا ہے کہ کسی ایسی چیز کامطالبہ کررہا ہوں جود نیامیں ہے ہی نہیں۔''وہ پہلی بار ماں سے بحث کررہا تھا۔

پیرہ مطاببہ سررہ ہوں بووٹ میں ہے۔ وہ پہلی ہارہ اس سے بعث سررہ عاد '' ڈینیل! میری بات اور تھی میرے ماں باپ کیتھولک تھے آزاد خیال نہیں تھے خاص ماحول میں میری پرورش ہوئی ۔اس لیے مجھے بھی بھی مورت کی اتنی آزادی اور بے باکی پسندنہیں آئی ۔خوش قسمتی ہے تہارے والد سے شادی ہوئی اور وہ بھی ان ہی خیالات کے مالک تھے اس لیے

عورت کی اتنی آزادی اور بے باکی پیندنہیں آئی۔خوش قتمتی سے تہارے والد سے شادی ہوئی اور وہ بھی ان ہی خیالات کے مالک تھے اس لیے میرے لیے کوئی مسکنہیں ہوالیکن اگر پیٹرک بہت زیادہ آزادخیال ہوتے تو پھر مجھے بھی ویسا ہی ہونا پڑتا۔ پھر زندگی زیادہ تر وہاں گزری جہاں بہت زیادہ بے باکی لوگوں کی نظروں میں خامی ہوتی ہے خوبی نہیں۔اس لیے تم میری مثال نددو۔ جہاں تک مسلم عورتوں کا تعلق ہے تو وہ اور ماحول سے

زیادہ ہے با ی لولوں ی نظروں میں جا ی ہوئی ہے جو ب ہیں۔اس سے میری متال نہ دو۔ جہاں تک سم موریوں ہ سی ہے یو وہ اور ما موں سے تعلق رکھتی ہیں۔ان پر بہت ی پابندیاں ہوتی ہیں۔ پچھ معاشرتی' پچھ خاندانی اور پچھ ندہجی۔وہ چاہتے ہوئے بھی بہت پچھنیس کر پاتیں۔یا یہ بچھ لو کہان کی روایات انہیں اجازت نہیں دیتیں۔ہارےاوران کے مذہب اور کلچر میں بہت فرق ہوتا ہے اس لیےتم ان کی مثال بھی مت دو ہے اس

معاشرے کی بات کروجہاں تم رہ رہے ہو جہاں کی عورت سے تہ ہیں شادی کرنی ہے۔''سبل نے اسے تمجھانے کی کوشش کی تھی۔ '' مجھے بیمعاشرہ پیندئہیں ہےاور یہ بات آپ اچھی طرح جانتی ہیں اور نہ ہی مجھے اس معاشرے کی کسی نمائندہ عورت سے شادی کرنی ہے۔''

'' بچھے بیدمعاشرہ پیند ہمیں ہے اور میہ بات آپ چی طرح جاتی ہیں اور نہ ہی جھے اس معاشرے کی سی نمائندہ مورت سے شادی کر کی ہے۔'' '' پھر کمیا کروگے تم ؟'' '' پچھ بھی نہیں۔ جس طرح زندگی گزار رہا ہول' گزار تار ہول گا۔''

''شادی کے بغیر''' ''ہاں شادی کے بغیر۔''

ہی موقع کے بیرو ''بہت مشکل ہوگاتمہارے لیے۔'' در رہ رہ کی سے مصل میں مشکل میں مسلم کا مسلم کے بیاد کا مسلم ک

''شادی کر کے میرے ۵ لیے زیادہ مشکل ہوجائے گی۔'' سبل نے پہلی باراسے اس ۵طرح ضد کرتے دیکھا تھا۔

اوروہ اپنی ضد پر قائم رہاتھا۔ سبل اور پیٹرک کی کوششوں کے باوجوداس نے وجیتا سے تعلقات بحال کیے تھے نہ ہی کسی اورلڑ کی سے روابط بڑھانے کی کوشش کی۔ایم بی اے کرنے کے بعداسے ایک ملٹی بیشنل کمپنی میں جاب ل گئے تھی اوروہ لندن چلا گیا۔ایک سال لندن رہنے کے بعداس ...

کی پوسٹنگ پاکستان میں ہوئی تھی اوروہ بخوشی یہاں آگیا۔نوعمری کے زمانے میں وہ ماں باپ کے ساتھ ہندوستان میں رہ چکا تھا اوراس زمانے میں وہ پاکستان کے بارے میں بھی تھوڑی بہت واقفیت رکھنے لگا تھا۔ پھرامریکہ میں دورانِ تعلیم بھی اس کے پچھ کلاس فیلوز پاکستان سے تعلق رکھتے تھے

اس کیےا سے پاکستان کے بارے میں کافی معلومات تھیں اوروہ ذبنی طور پرکسی کشکش کا شکار بھی نہیں تھا۔

# ناب گھر کی پیشکش <sub>ہاب 8</sub>تاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

پاکستان آکراس کی زندگی کے ایک نے دور کا آغاز ہوا تھا۔ کچھ عرصہ اسے ٹی جگہ آکرایڈ جسٹمنٹ کے مسائل پیش آئے مگرایک سال کے اندراندروہ کممل طور پرایڈ جسٹ ہوگیا تھا۔ نہ صرف وہ وہاں ایڈ جسٹ ہوگیا بلکہ وہاں کی زندگی کوانجوائے بھی کرنے لگا تھا۔

دوسال اس نے کمپنی کے کراچی آفس میں کام کیا۔ پھروہاں ہے وہ لا ہورآ گیا۔ایک بار پھروہ نئے سرے سے اردوز بان پردسترس حاصل

کرنے لگا تھا۔ یہاں آ کراس کا حلقہ احباب محدود ہی رہا تھا۔ لا ہورآفس میں اپنے اپنے ساتھ کا م کرنے والی ایک جرمن لڑکی ہے اس کی تھوڑی بہت دوئتی تھی اوراکٹر ویک اینڈ پروہ اس کے ساتھ سیروتفری کے لیے چلا جاتا۔ چھیلوں میں وہ واپس امریکہ چلا جاتا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ

وقت گزارتابه

پٹرک کومعدے کا کینسر ہوگیا تھااورا بیک سال تک وہ شدید بیار رہا۔ اس بیاری کے دوران ہی اس نے اپنی جاب سے ریٹائر منٹ لے لی۔ کچھ عرصے تک سبل اور وہ امریکہ میں ہی رہے لیکن پھر پٹرک واپس جرمنی چلا گیا کیونکہ وہ وہاں اپنی فیملی کے پاس رہنا چاہتا تھا۔ ان دونوں کے بے حداصرار کے باوجود ڈینیل شادی سے ہمیشہ کتر اتا ہی رہا تھا۔ وہ ہر بارانہیں کوئی نہ کوئی عذر کرکے ٹالٹار ہااور بیسلسلہ اسی طرح چلٹارہا۔ یہاں تک کہ

اسے پاکتان میں رہتے ہوئے آٹھ سال ہوگئے۔/۔/http://kitaabghar.com http://

سے پاسٹان یں رہے ہوئے ہوئے ہوئے۔ زندگی کی ایک سیٹ روٹین تھی۔وہ شام تک آفس میں ہوتا۔اس کے بعد کہیں نہ کہیں گھو منے نکل جاتا۔ بھی کسی یارٹی یاڈنر پر چلاجا تااور بھی فلم

د میصنے کے لیے۔رات دس گیارہ بجے وہ گھر آتا۔خبریں سنتا' کوئی کتاب پڑھتااور سوجاتا۔اس کے لیے زندگی جیسے بالکل مکمل تھی جس میں نہ کسی چیز

ر پے سے بے دوں میں میں جو جو جو ہو ہوں گئی ہیں کوئی تبدیلی آنی ہوتی ہے، کوئی ایسی تبدیلی جوانسان کی پوری زندگی کارخ بدل دیتی ہے کی کمی تھی اور نہ کسی چیز کی ضرورت مگر بعض دفعہ زندگی میں کوئی تبدیلی آنی ہوتی ہے، کوئی ایسی تبدیلی جوانسان کی پوری زندگی کارخ بدل دیتی ہے میں سر بسیدیا ہیں کا جس کے مصر میں زیر ہوتھ ہے۔

اورا یک ایسی تبدیلی اس کی زندگی میں بھی آنے والی تھی۔ وہ ہرروز کیچ آفس میں کرنے کے بجائے ایک قریبی فاسٹ فوڈ چین پر چلا جاتا تھا۔اس دن بھی وہ اپنی روٹین کےمطابق اس فاسٹ فوڈ

بھین پر گیا تھا۔ کا وَنٹر پر جا کراس نے اپنامطلوبہ برگر ما نگا تھااور پھر کا وَنٹر پر کہنیاں نکا کرسرسری نظروں سے آرڈرز بھگتاتی ہوئی لڑکیوں اورلڑکوں کی سرگرمیاں دیکھتار ہاجو کا وَنٹر کے دوسری طرف بہت مصروف نظر آرہے تھے۔اور تب ہی اس کی نظرایک لڑکی پر پڑی تھی۔وہ لڑکی خوبصورت تھی۔وہ

مسکراتے ہوئے کاؤنٹر پر کھڑے ایک دوسرے جوڑے کا آرڈرنوٹ کررہی تھی اور پھروہ کاؤنٹر کے پیچھے موجود دروازے میں غائب ہوگئی تھی۔ ڈینیل کی نظریں اس دروازے پرجمی رہیں۔وہ لاشعوری طور پرجیسے اسی لڑکی کا منتظر تھا۔وہ چندمنٹوں کے بعد دوبارہ نمودار ہوئی۔وہ ایک بارپھراس

کے چہرے کود کیھنے لگا تھا۔ وہ کا وَنٹر کے پار کھڑے کسی دوسرے آ دمی سے پچھ کہدرہی تھی۔ ڈینیل کوشش کے باوجوداس کے چہرے سے اپنی نظریں نہیں ہٹا پایا۔اس کا دل بےافتیار جا ہا کہ اس کا آرڈروہ سروکرے۔شایدوہ قبولیت کی گھڑی تھی۔ کیونکہ وہ لڑکی دوبارہ غائب ہوگئی تھی اوراس باروہ جب واپس آئی توسیدها ڈینیل کی طرف ہی آئی تھی۔ ڈینیل کا دل بے اختیار دھڑ کا تھا۔ ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ٹرےلا کراس نے ڈینیل کےسامنے

كاؤنثر پرركەدى اورمسكرائى، دىيلى نے پچھ كيے بغير را اٹھالى۔

کاؤنٹر سے کچھ فاصلے پر پڑی ہوئی میز پر بیٹھ کراس نے ایک بار پھرنظریں اس لڑکی پر جمادی تھیں۔ بہت عرصے کے بعداس دن اس کا دل چاہ رہاتھا کہ وہ اس لڑکی کی آئکھیں پینٹ کرے۔ کمبی پلکوں والی سیاہ 'سادہ' شفاف مگراداس آئکھیں۔ بھیگی ہوئی پلکیس اور بھاری پیوٹے اوراس پروہ

عاہ رہاتھا کہ وہ اس کڑی کی آنکھیں بینٹ کرے۔ کمبی بلکوں والی سیاہ ٔ سادہ 'شفاف مگرا داس آنکھیں۔ بھیگی ہوئی بلکیں اور بھاری پپوٹے اوراس پروہ مسکراہٹ جس کے ساتھ وہ آرڈر لے اور سروکرر ہی تھی۔اس کی ماں بہت اچھی پینٹنگ کرتی تھی اور ڈینٹیل میں بھی فطری طور پر بیصلاحیت تھی کہ وہ

وہوں کو بہت اچھی طرح اسکیچ کرلیا کرتا تھا۔اس دن بھی وہ فوری طور پراس لڑکی کی طرف متوجہ کرنے والی چیزاس کی آٹکھیں ہی تھیں اوراس کا دل چاہاتھا کہ وہ وہیں بیٹے کران آٹکھوں کو بینٹ کرے۔اس نے اپنی خواہش پوری کی تھی۔ پینٹنگ تو ممکن نہیں تھی مگر تیز رفتاری سے کیخ ختم کرتے ہوئے

پ ہوں سرور ہیں میں موں سوری رہیں موسط ہیں موسط پی موسط ہیں ہوتا ہے۔ اس نے اپنے والٹ سے اپناوزیڈنگ کارڈ نکالا اور اس وزیڈنگ کارڈ کے پیچھے قلم سے اس نے اس لڑکی کی آنکھوں کی اسکچنگ کی تھی۔ لیخ کر کے وہ وہاں سے اٹھ گیا تھا مگر اس دن وہاں سے واپس آنے کے بعد بھی اس کی آنکھوں میں اس کا چیرہ گردش کر تار ہاتھا۔

ے میں میں میں ہوئی ہے۔ مالی مجبوری؟''وہ سو چتار ہا۔رات کو بھی وہ دیر تک اس وزیٹنگ کارڈ کودیکھتار ہا۔ اِسے یوں لگ رہاتھا جیسے '''آئی اداسی کی وجہ کیا ہوئئتی ہے۔ مالی مجبوری؟''وہ سو چتار ہا۔رات کو بھی وہ دیر تک اس وزیٹنگ کارڈ کودیکھتار ہا کیکیج کہ اچھے بطرح سے نہیں موالیا

وہ آگیج کواچھی طرح سے نہیں بناپایا۔ وہ آگیج کواچھی طرح سے نہیں بناپایا۔ اگلے دن دوپہر کووہ ایک بار پھروہیں تھا۔اس نے دانستہ کوشش کی تھی کہ کل پہلی بارنظر آنے والی لڑکی کوہی اپنا آرڈرنوٹ کروائے۔اسے

جیرانی ہوئی تھی اس لڑکی کی آنکھیں آج بھی اسی طرح بھیگی ہوئی تھیں مگروہ آج بھی مسکرار ہی تھی۔ ڈینیل نے اپنالیخ لے کرکل والی ٹیبل پر ہیلھنے کے بعد جیب سے کاغذاور پنسل نکال کراس کی آنکھوں کی اسکیچنگ شروع کردی تھی۔وہ تقریباً پندرہ منٹ تک اس سرگرمی میں مصروف رہااور پھر پچھ مطمئن

ہوکراس نے ہاتھ روک دیا۔ایک بار پھراس لڑکی پرنظریں جمائے ہوئے اس نے اپنالیخ کیا تھااور پھراٹھ کر چلا گیا۔ پھر جیسے بیا کیک روٹین بن گئی تھی۔وہ روز دو پہر کووہاں آتا۔ لیخ کرتا اور کیخ کے دوران مختلف انداز میں اس کی آنکھوں کی اسکیچنگ کرتار ہتا۔ میں رہ اوک میں سے بعد کارنسسے گارت کو در میں ہوئے کہ سے مذہب کے دوران مختلف انداز میں اس کی زند گار کی سے مشکل

اسے اس لڑی سے ایک عجیب ساانس ہو گیاتھا۔ پھراسے اچا تک ایک ہفتے کے لیے کراچی جانا پڑ گیااور بیسات دن اس کی زندگی کے سب سے مشکل اور تکلیف دہ دن تھے۔اسے اب احساس ہوا کہ وہ اس روٹین کا کتنا عادی ہو چکاتھا۔ وہ رات کو وہ سارے چھوٹے بڑے اسکیچز نکال کر بیٹھ جاتا جو

اس نے مختلف اوقات میں بنائے تھے اور پھر جیسے اس کی بے تا بی اور بے چینی میں اور اضافہ ہوجا تا۔ سات دن کے بعدلا ہورا ریپورٹ پراترتے ہی وہ آفس یا گھر جانے کے بجائے سیدھااسی فاسٹ فوڈ چین پر گیا تھااور وہاں جاکراہے جیسے

ما یوی ہوئی تھی۔وہ اسے کا وُنٹر کے پیچھےنظر نہیں آئی۔وہ ما یوس ہوکروہاں سے بلیٹ آیا تھا۔ ما یوی ہوئی تھی۔وہ اسے کا وُنٹر کے پیچھےنظر نہیں آئی۔وہ ما یوس ہوکروہاں سے بلیٹ آیا تھا۔

میں دی موں دو پہر کووہ بڑی ہے تا بی کے عالم میں وہاں گیا تھااور دروازے سے داخل ہوتے ہی اس نے گہراسانس لیا تھا۔وہ وہیں موجود تھی۔ خوثی کی ایک عجیب می لہراس کے پورے سرایے میں دوڑ گئی تھی۔اس دن کا وُنٹر پراسے اپنا آرڈرنوٹ کرواتے کرواتے اس نے کہا۔'' کیا میں آپ کا

نام پوچھ سکتا ہوں؟''اس لڑکی کے ہونٹوں نے مسکراہٹ غائب ہوگئی تھی۔سراٹھاتے وہ پچھے نہ بچھنے والے انداز میں اسے دیکھے رہی تھی۔

'' میں دراصل یہاں روز آتا ہوں۔ آپ ہی مجھےاٹینڈ کرتی ہیں اس لیے میں نے سوچا کہنام معلوم ہونا چاہیے۔میرانام ڈینیل ایڈگر ہے۔'

اس نے شائستہ لہجے میں وضاحت کی۔ڈینیل کواس کی آنکھوں میں عجیب ہی البھون نظر آئی۔

'' روزیہاں آتے ہیں؟'' سوالیہ لیجے میں کہا گیا یہ جملہ ڈینیل کو حیران کر گیا تھا۔ وہ اس فاسٹ فو ڈپین میں تو بہت عرصے ہے آر ہا تھا مگر جب سے بیلز کی وہاں آئی تھی وہ با قاعد گی ہے وہاں ایک ماہ ہے جار ہاتھا اور وہ لڑکی اس سے کہدر ہی تھی۔

'' روزیہاں آتے ہیں؟''اس کا خیال تھاوہ بھی اب تک اس کے چہرے سے شناسا ہوگئ ہوگی۔

'' ہاں میں روزیہاں آتا ہوں آپ ہی روزا ٹینڈ کرتی ہیں مجھے۔۔اسی وقت۔۔کیا آپ کو یادنہیں ہے؟'' دونہد محمہ بنید '' ہے۔۔ سے گا اوکا بربروز سے بیچہد دیں۔

'' دنہیں مجھے یادنہیں ہے۔'' وہ بےحس وحرکت ہو گیا۔لڑکی کاؤنٹر کے پیچھےموجود دروازے سے غائب ہو چکی تھی۔اسے بھی اتنی خفت کا سامنا

نہیں کر ناپڑاتھا۔ http://kitaabghar.com http://kitaabghar ''میں اتنا برا تونہیں کہ میراچ ہرہ یاد ندرہ سکے۔کیا بیاڑ کی جان بو جھ کرجھوٹ بول رہی ہے یاواقعی وہ میرے چہرے سے شناسانہیں ہے۔'' وہ خود بھی الجھ گیا۔

وہ دس منٹ کے بعد دوبارہ نمودار ہوئی اورٹرے لے کراس کی طرف آئی۔ ڈینیل نے بوچھا۔ ''میں نے آپ کانام بوچھاتھا؟'' وہ کچھ دیر ہے تاثر آئکھوں سے اس کا چپرہ دیکھتی رہی اور پھراپنانام بتا کرواپس مڑگئی۔

یں سے بپون م پر پیاط، وہ چھوریے، وہ سول سے من پرووٹ کا رون دور پر اتنا عبور تو حاصل کر چکا تھا کہ اس نام کا مطلب جان ''امید!'' ڈیٹیل نے اس کا نام زیرلب و ہرایا۔ پاکستان میں رہتے ہوئے وہ اردو پر اتنا عبور تو حاصل کر چکا تھا کہ اس نام کا مطلب جان

ا گلے دن وہ ایک بار پھرو ہیں تھااوراس بار کا ؤنٹر پر جاتے ہی اس نے اس کڑی کو یا د د ہانی کروائی۔

'' میں وہی ہوں جس نے کل آپ کا نام پوچھاتھا۔'' اس بار پہلی دفعہ اس نے لڑکی کی آنکھوں میں شناسائی دیکھی تھی اور پھروہ کچھ کہے بغیر

سین وس اول اول در مار سیار در مار کرده و میران اور میران و معید از میران و میران و میران و میران و میران و میر خاموشی سے واپس چلی گئی ۔

ا گلے چند ہفتے بھی اس طرح گزرے تھے۔ ہر بار جب بھی وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا' وہ خاموثی ہے اپنے کام میں مصروف ہو جاتی اور ڈیٹیل کو مایوی سے واپس آنا پڑتا تھا۔ پھراس کی شفٹ بدل گئ تھی۔ وہ سہ پہر سے رات گئے تک وہاں ہوتی اور ڈیٹیل کے لیے بیا کیسنہری قدید میں سوفر میں نوٹی کے ایس کر میں اور ایس کے بیٹر میں میں میں اور کیسٹر کے ایس کر اور کا میں میں میں میں می

موقع تھا۔اب وہ آفس سے فارغ ہوکر وہاں آ جا تا اوراس وقت تک وہیں موجودر ہتا جب تک وہ نظر آتی رہتی۔ جب وہ کا وُنٹر کے پیچھے غائب ہوتی تو وہ بھی اٹھ جاتا۔وہ لڑکی جیسے اس کی زندگی کا ایک حصہ بن گئ تھی۔جس کے لیے وہاں آنا اور بیٹھے رہنا اسے برانہیں لگتا تھا۔

تین ماہ تک اسکی بیروٹین جاری رہی پھرایک دن ہمیشہ کی طرح کا وُنٹر کے پیچھے مقررہ وفت پراس کے غائب ہونے پر وہاں سے چلے آنے کے بجائے وہ باہر آ کراپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔اس وفت اس ریسٹورنٹ کی گاڑی میں وہاں کام کرنے والے سوار ہور ہے تھے۔ پندرہ ہیں منٹ کے

اس رات پہلی باراس نے اس لڑکی کا تعاقب کیا تھا۔ وہ ورکنگ ویمن کے ایک ہاٹل کے سامنے اتری اور اندر چلی گئی اور ڈینیل وہاں سے

واپس آ گیا۔ پھرڈینیل کی روٹین میں جیسے یہ چیز بھی شامل ہوگئ تھی۔وہ روز اس طرح ہاشل تک اس کا تعاقب کرتا اور پھراسے اندر داخل ہوتا دیکھ

کروالی آجا تا۔ایک دوبارایسابھی ہوا کہ وہ لڑکی مقررہ وفت ہے چند گھنٹے پہلے ہی باہرنکل جاتی۔ا شاپ ہے وین پر پیٹھتی پھر ہاشل ہے کچھ فاصلے پراسٹاپ پراتر جاتی اور وہاں سے ہاسٹل تک کا فاصلہ پیدل خاموثی اور اپنے گردوپیش سے بے نیاز ہوکر طے کرتی ۔ شایدوہ اپنے گردوپیش سے بے

نیاز نہ ہوتی توسیاہ رنگ کی وہ گاڑی بہت جلداس کی نظروں میں آ جاتی جواس وقت بھی اس سے کچھ پیچھے بہت دھیمی رفتار سے چل رہی تھی۔وہ ہاسٹل

میں داخل ہوتی۔ ڈینیل چند کمیے وہاں کھڑا ہوکر ہاشل کے بندگیٹ کود کیشار ہتااور پھرواپس آ جا تا۔

وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کررہاہے۔وہ کس لیے وہاں جاتا ہے۔کس وجہ سے وہاں بیٹھار ہتا تھااور پھر کیوں اس کا ہاشل تک تعاقب

کرتا تھا۔وہ سب کچھکرتے ہوئے ہا اختیار ہوتا تھا۔ یوں جیسے کوئی دوسری چیز اس وقت اس پرحاوی ہوجاتی تھی۔ ہررات واپس گھر آ کروہ بڑی بے جارگی اور بے بسی کے عالم میں بیٹھار ہتا تھا۔

شاید سیسب پچھ بہت عرصے تک ای طرح چاتیار ہتاا گرایک دن وہ لڑکی وہاں سے غائب ندہوجاتی اور پھرمسلسل ایک ہفتہ غائب ندرہتی۔ پہلے دن اس کی عدم موجودگی پروہ بے چین رہا تھا مگر دوسرے دن بھی اسے وہاں نہ د کھے کراس کا دل ڈوب گیا تھا۔ کا ؤنٹر پرموجودایک دوسری لڑکی سےاس نے اس کے بارے میں پوچھا۔

''امید\_\_بال وه دودن کی چھٹی پرہے۔''

ا سے تھوڑ اساسکون محسوں ہوا تھا' اس کا مطلب تھا کہ ا گلے دن وہ ایک بار پھرو ہیں موجود ہوگی ۔مگر ایسانہیں ہوا تھا۔ ا گلے دن وہ پھر وہاں

'' پتانہیں وہ آج کیوں نہیں آئی۔اس کی چھٹی تو صرف دودن کی تھی۔''اس لڑکی نے کندھے اچکاتے ہوئے اس کے استفسار پر جواب دیا۔وہ اس کا چہرہ دیکھتار ہا پھر ہے جان قدموں سے باہرآ گیا۔اس رات بارہ بجے تک بغیر کسی مقصد کے سڑکوں پرگاڑی دوڑا تار ہا۔

ا گلے دن وہ ایک بار پھروہاں گیا تھااوروہ پھروہاں نہیں تھی۔ "كياآپكواس سےكوئى كام ہے؟" كاؤنٹر پرموجوداس لڑكى نے بزے غورسے ڈينيل كوديكھا۔

وه گر برا گیا۔ و منبین کامنبیں ہے۔ 'وہ رکانبین باہر گاڑی میں بیٹھ کراس نے اپناسر پکر لیا تھا۔

'' آخر یاز کی کہاں غائب ہوگئی ہے۔ کیوں واپس نہیں آرہی؟''وہ بےاختیار بڑبڑار ہاتھا پھرجیسےا یک خیال آنے پروہ سیدھا ہو گیااور گاڑی لے کراس کے ہاٹل چلا گیا' جہاں وہ رہتی تھی۔ گیٹ پراتر کراس نے چوکیدار سے اردومیں گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ چوکیدارایک غیرملکی کی زبان سے اتنی

روانی سے نکلنے والی اُردوس کر جیران تھااور جیرانی کے ساتھ مرعوبیت بھی اس کے ہرا نداز سے جھلک رہی تھی۔ ودكون اميد! آپ بورانام بتاكيس \_ يهال توبهت ى الركيال ربتى بين؟ "چوكيدار في اس كے سوال برجواب ديا۔

ايمان أميداورمحبت

''پورانام تومین نہیں جانتا۔'اس نے پچھ بے چارگ سے کہا۔

''احیمامیں اندرے یو چھآتا ہوں۔''

. چوکیدار نے کمال فیاضی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا۔وہ اندر جاتے ہوئے چوکیدارکود یکھنے لگا جو چندقدم اٹھانے کے بعد یک دم واپس اس کی یہ

طرف آیا۔ در میں سرین جمعی میں در ان میں میں اس میں اس

'' آپان کے کیا لگتے ہیں؟'' ڈیٹیل کی سمجھ میں نہیں آیا کہوہ کیا جواب دے۔ ''میں .....میں ان کے ریسٹورنٹ کی طرف ہے آیا ہوں۔وہ دودن کی چھٹی پرگئی تھیں اورا بھی تک نہیں آئیں۔میں اس لیے آیا ہوں۔''

" آپ امیدعالم باجی کا تونبیں پوچھ آہے جو ہوٹل میں کام کرتی ہیں۔" http://kitaabghar.com ڈینیل نے کچھ زوس انداز میں سر ہلایا۔

> ''ووهاپیخشهرگئی ہوئی ہیں۔'' ''کہاں؟''

«راز پازی» گھر کی پیشکش کتاب گھر کی پیشکش استان کی پیشکش استان کا بنداد کی پیشکش کتاب گھر کی پیشکش

"والپس کسیآئیں گلی۔"http://kitaabghar.com http://kitaab "بیتونہیں پتا۔"

'' کیااندرہے پتاچل سکتاہے؟'' ''میں کوشش کرتاہوں۔''چوکیدار برق رفتاری سے اندر چلا گیا۔

وہ و ہیں باہر ٹہلتار ہا، چند منٹوں کے بعداس کی واپسی ہوئی۔ '' وہ دودن کے لیے گئی تھی مگرا بھی تک نہیں آئیں۔''اس نے آتے ہی اطلاع دی۔وہ چند لمھے کچھ بول نہیں سکا۔

"ان کا کوئی کافیگ نے نمبر نہیں مل سکتا؟" http://kitaabghar.com http://k

''ان کا لوی کاعیلٹ مبرزیس کسلیا؟'' ''اس طرح تو ہم کسی کوبھی کسی لڑکی کانمبر یا پتانہیں دیتے جب تک کہوہ لڑکی خودا جازت نہ دے۔''وہ کچھ کیے بغیر ملیٹ آیا۔

اس رات وہ کوشش کے باوجود سونہیں سکا۔سب کچھاہے یک دم بے کار لگنے لگا تھا۔اگروہ لڑکی نہ آئی تو؟اگر میں دوبارہ بھی اس سے ل نہ سکا تو؟ بیسوال اس کے ذہن میں آتے اور وہ بیڈ پر لیٹے لیٹے بے اختیار بے چین ہوکر اٹھ جاتا۔ کمرے میں بلامقصد چکر لگاتے لگاتے اس کی ٹانگیں

> تھک جاتیں اوروہ پھرسر پکڑ کر بیٹھ جاتا۔ گار سرا سے فرانسی کا است

ا گلے دن پہلی بارآفس میں وہ کوئی کام بھی صحیح طریقے ہے نہیں کرسکا۔ ڈکٹیٹن دیتے ہوئے وہ بار باربھول جاتا کہا ہے آگے کیا کہنا تھااوروہ

http://www.kitaabghar.com

کس چیز کے بارے میں ڈکٹیشن دے رہا تھا۔ اس کی سیکریٹری حیرانی ہے اسے دعیقی رہتی ۔ تین باراس نے چیراس سے غلط فائل منگوائی۔ تینوں بار

اس نے فائل واپس بھی غلط جگہ بھجوائی۔ اپنی ڈاک میں آئے ہوئے لیکس پڑھتے ہوئے وہ کسی کے بھی مفہوم کونہیں سمجھ یار ہا تھا۔ ننگ آ کراس نے ڈاک چھوڑ دی تھی کمپنی کے آڈیٹرز کے ساتھ ہونے والی میٹنگ میں و وایک معمولی ہی بات پر بھڑک اٹھاتھا بھی نے اس سے پہلے ڈینیل ایڈگر کو غصے

میں دیکھا تھانہاس طرح بلندآ واز میں بولتے دیکھا تھا۔اس ہے بھی زیادہ ہکا بکا وہ تب ہوئے تھے جب بلندآ واز سے بولتے ہوئے وہ میٹنگ سے واك آؤك كركياتها بهت ديرتك ميٽنگ روم ميں خاموثي حيمائي رہي ۔

'' ڈینیل بہت اپ میٹ ہے، کس وجہ ہے؟ شایدآفس میں کام کے پریشر سے یا پھراپنی کسی ذاتی وجہ سے لیکن میراخیال ہے چند دنوں کے

لیےا ہے آ رام ملنا چاہیے۔ آپ اس کو تین دن کی چھٹی دے دیں۔''زونل چیف جون بلیوارڈ نے H R منیجر کو ہدایت کی تھی۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد سعودارتضی اس کے آفس میں آیا تھا۔وہ ڈیٹیل کا کولیگ تھا مگر کولیگ ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں میں بہت اچھی

''تم کچھ پریشان ہو؟''اس نے آتے ہی ڈیٹیل سے پوچھاتھا۔وہ جا ہتے ہوئے بھی اٹکارٹہیں کرسکا۔صرف سرجھکائے بیشار ہا۔ '' چیف نے کہاہے کہ میں تم سے پوچھوں تہہیں کیا پراہلم ہے۔انہوں نے تہہیں تین دن کی چھٹی بھی دی ہے تا کہتم پرسکون ہوسکو۔''

وہ بات کرتے کرتے اس کی ٹیبل کے سامنے موجود کری تھنچ کر بیٹھ گیا۔ "كياپريشاني ہے دينيل؟"اس نے بڑے زم لہج ميں دينيل سے يو چھا۔اس نے جوابار يوالونگ چيئر كى پشت سے نيك لگا كرآ تكھيں بندكر

لیں۔وہ سمجے نہیں پار ہاتھا کہا ہے سعود ہے اپنے مسئلے کو ڈسکس کرنا چاہیے پانہیں اورا گراس نے سعود ہے اپنے مسئلے کو ڈسکس کیا تواس کار ڈِمل کیا ہوگا ۔وہ اس اڑکی کے لیے اس کے جذبات کو کس طرح لے گا۔

چند گہرے سانس لینے کے بعداس نے بالآخرآ تکھیں کھولیں اورآ ہت آ واز میں اس نے سعود کواس لڑ کی کے بارے میں سب پچھ بتا دیا تھا۔

سعودخاموثی اور سنجیرگی ہے اس کی ساری باتیں سنتار ہا۔

'' آج میں نے تین باراپنے آفس میں اسے دیکھا ہے۔'' وہ بے چارگی سےاسے بتار ہاتھا۔''میں واش بیسن میں ہاتھ دھور ہاتھا اور ہاتھ دھونے کے بعد میں نے سراٹھا کرسامنے لگے ہوئے آئینے میں دیکھا تو مجھے اپنے بجائے وہاں بھی ای کا چپرہ نظر آیا تھا۔ صبح آفس آتے ہوئے ایک

کراسنگ پرگاڑی روکتے ہوئے بھی مجھے یونہی لگا جیسے وہ کراسنگ ہے گز ررہی ہے۔ مجھےاپنی دہنی کیفیت سے خوف آنے لگاہے۔'' سعود پچھ بے بیٹنی سےاسے دیکیتار ہاتھا۔وہ اب خاموش ہو چکاتھا۔ کمرے میں چندمنٹ خاموثی ہی رہی تھی۔ پھرایک گہری سانس لے کر

سعود ہی نے اس خاموشی کوتو ڑا۔ '' تو تنهبیں اس لڑکی ہے محبت ہوگئی ہے۔'' ڈیٹیل نے چونک کراہے دیکھا۔ ''محبت؟ مگر مجھے بھی کسی ہے محبت نہیں ہوئی اور نہ ہی میں نے بھی اس کی ضرورت محسوس کی ہے۔''

ايمان أميداورمحبت

113 / 149

''مگراس بارتمهیں محبت ہی ہوئی ہےاورتم اب اس کی ضرورت اوراہمیت بھی محسوس کررہے ہو۔ پہلے بھی محبت نہ ہونے کا مطلب بیتو نہیں

ہے کہ آئندہ بھی بھی نہیں ہوگ۔''

ڈینیل کھے حیرانی ہے اس کے لفظوں پرغور کرتا رہا۔'' کیا واقعی مجھے اس لڑکی ہے محبت ہوگئی ہے؟''اس نے سوچا۔''اورا گراییا ہو گیا ہے توبیہ

کتنی جیرانی کی بات ہے۔کیا مجھے بھی کسی سے محبت ہو سکتی ہے اوروہ بھی کسی لڑکی سے اس طرح احیا نک ...... پچھ بھی جانے بغیر؟''اسے ایک خوشگوار

''اب وہ لڑکی غائب ہوگئی ہےاورتم پریشان ہو۔اسے ڈھونڈر ہے ہواوروہ مل نہیں رہی مگرسوال سے پیدا ہوتا ہے کہا گروہ لڑکی مل بھی گئی تو تم کیا

کروگے۔کیاصرف تم اس لیےاہے ڈھونڈ ناچاہتے ہوتا کہ ایک بار پھراس کے ہاتھ سے برگر کھاسکو۔''

ڈیٹیل نے کچھ چونک کرسعودکود کھاجو ہات کرتے ہوئے مسکرار ہاتھا۔ ar.com '' یاتم اس ہے محبت کا اظہار کرنا جا ہتے ہوا ورشادی کی خواہش کا اظہار کرو گے؟''

" ہاں میں اس سے شادی کرنا جا ہتا ہوں۔" اس نے بے اختیار کہا تھا۔

سعودایک بار پر سنجیده ہوگیا۔ ' میں نہیں جانتا کہ اس لڑکی کا فد جب کیا ہے لیکن اگروہ مسلمان ہے تو مسلمان عورت کسی غیرمسلم مرد سے شادی

نہیں کرسکتی ۔اس سے شادی کرنے کے لیے تہمیں مسلمان ہونا پڑے گا۔ابتم سوچو، کیاتم میکر سکتے ہواورا گرتم اسلام قبول کربھی لوتب بھی میلیٹنی نہیں ہے کہ اس سے تمہاری شادی ضرور ہوجائے گی۔ ہوسکتا ہے،اس کی شادی ہوچکی ہویا ہونے والی ہویامنگٹی ہوچکی ہو۔اگراییانہ بھی ہوا تو بھی وہ

ستہمیں ناپسند کرسکتی ہے یااس کی فیملی تہمیں ناپسند کرسکتی ہے۔ ہمارے یہاں خاندان برادر یوں کاسٹم بہت مضبوط ہے۔ ہمارے یہاں تو بعض دفعہ

خاندان سے باہرشادی نہیں کرتے۔ کہاں یہ کہا یک غیرملکی سے شادی کردی جائے اور غیرملکی بھی وہ جونومسلم ہو۔اب ایسی صورت حال میں تمہاری اس محبت کا کیا حشر ہوسکتا ہے بیتم اچھی طرح جانتے ہو۔ ہم لوگ آزاد خیال ہونے کی کوشش کررہے ہیں مگر بعض معاملات میں ہم ہمیشہ قدامت

پرست ہی رہتے ہیں خاص طور پرتب جب کسی معاملے میں مذہب بھی انوالوہ وجائے اور میکھی ایسا ہی ایک معاملہ ہے۔ابتم ان سب باتوں پرآج رات اچھی طرح سوچواور دیکھو کہ کیاتم اتن پریشانیاں برداشت کر سکتے ہو۔اس معاملے میں تہارا ہر قدم ایک جواہو گااور جوابہر حال جواہو تا ہے اس میں ہارنے اور جیتنے کے امکانات برابر ہوتے ہیں۔ ہار کی صورت میں تم خود پر کس طرح قابو پاؤ گے تہمیں اس بارے میں بھی سوچنا ہے۔ بیساری

باتیں سوچنے کے بعد یہ طے کرلینا کہ اس محبت کو قائم رکھنا جا ہتے ہویا پھر سارا معاملہ ختم کر دینا جا ہتے ہو۔اگرسب پچھ سوچنے کے بعد بھی تم اسی لڑکی ے شادی کے خواہشمند ہوئے تو ٹھیک ہے پھر میں تنہارے ساتھ ہوں۔اس لڑکی کو تلاش کر دوں گا کیونکہ بیالیے بھی ناممکن بات نہیں ہے۔''

سعودا پٹی بات ختم کرکے وہاں سے اٹھ گیا تھا مگر ڈینیل کے ذہن میں ابھی بھی اس کی باتیں گونج رہی تھیں۔ اس شام وه ایک بار پھرکسی موہوم آس کے تحت وہاں گیا تھا۔ وہ وہاں نہیں تھی ۔ا سے اپنے اندرآ نسوؤں کا ایک غبار سااٹھتا محسوس ہوا تھا۔

اس رات اپنے کمرے میں بیٹھ کروہ سعود کی باتوں کے بارے میں سوچتار ہا۔ کوئی مسلم عورت کسی غیرمسلم مرد سے شادی نہیں کرسکتی متہمیں ایہ

کرنے کے لیےسب سے پہلے اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ فد ہب کا سوال ایک بار پھراس کےسامنے سراٹھا کر کھڑا ہو گیا مگراس باریہودی یاعیسانی نہیں بلکدایک تیسرے فد ہب کا پیرو کار ہونے کے بارے میں اےسو چنا پڑر ہاتھااوراس باروہ اس معاملے کو ہمیشد کی طرح اپنے سرہے جھٹک بھی

نیں ہمتہ بیت سر سے مدہب ہ پیروہ را ہوئے ہے ہورہ ہیں ہے ویٹ پر رہ طاہ دور ن ہاروہ است کے وہ بیت کی مرا بہت کی ا نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی زندگی کا ایک اہم معاملہ اس سے منسلک ہوگیا تھا۔ ''کیا میں اسلام قبول کر سکتا ہوں؟'' اس نے اپنے آپ سے بوچھا اور اس سوال نے اس کے ذہن میں بہت می برانی یاد س تازہ کر دی

'' کیا میں اسلام قبول کرسکتا ہوں؟''اس نے اپنے آپ سے پوچھا اور اس سوال نے اس کے ذہن میں بہت ی پرانی یادیں تازہ کر دی -

http://kitaabghar.com کاروی الزم

طاہر جاوید مغل کا خوبصورت ناول۔محبت جیسے لا زوال جذبے کا بیان۔ دیار غیر میں رہنے والوں کا اپنے دلیں اور وظن سے تعلق اور اٹوٹ رشتوں پرمشتمل ایک خوبصورت تحریر۔ان لوگوں کا احوال جو کہیں بھی جا کمیں، اپنا وظن اور اپنااصل ہمیشہ یادر کھتے ہیں۔ ناول فاصلوں کا زہر کتاب گھر پرموجود ہے، جسے **19 مانی معاشوتی ناول** سیشن میں پڑھاجا سکتا ہے۔

# كتاب كهركا پيغام

آ پ تک بہترین اردو کتابیں پہنچانے کے لیے ہمیں آپ ہی کے تعاون کی ضرورت ہے۔ہم کتاب گھر کواردو کی سب سے

بڑی لائبر بری بنانا چاہتے ہیں، کیکن اس کے لیے ہمیں بہت ساری کتابیں کمپوز کروانا پڑیں گی اورا سکے لیے مالی وسائل در کار ہوں گے۔ اگر آپ ہماری براہ راست مدد کرنا چاہیں تو ہم ہے kitaab\_ghar@yahoo.com پر رابطہ کریں۔اگر آپ ایسانہیں کر

سکتے تو کتاب گھر پرموجود ADs کے ذریعے ہمارے سپانسرز ویب سائٹس کووزٹ سیجئے، آئی یمی مددکا فی ہوگی۔

يادرب، كتاب كركوصرف آپ بهتر بناسكته بين-

## تاب گھر کی پیشکش <sub>ہاب §</sub>تاب گھر کی پیشکش

nttp://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

اسلام اس کے لیے کوئی نئی اورانو کھی چیز نہیں تھی۔اس ند ہب سے اس کا پہلا تعارف بہت بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔وہ مراکش میں پیدا ہوا تھا۔ ایک مسلم ملک میں ۔پھر جن جن ملکوں میں گیا۔وہ بھی اسلامی تھے۔اذان کی آواز پراپنے کلاس فیلوز کی پیروی کرتے ہوئے وہ بھی خاموش ہوجایا کرتا

ایک سلم ملک میں ۔ چربن بن مللوں میں کیا۔ وہ بھی اسلامی تھے۔اذان بی آ داز پراپنے کلاس فیلوز کی پیروی کرتے ہوئے وہ بھی خاموں ہوجایا کرتا تھااور یہ عادیت بندر وسالوں میں بہت بختہ ہوگئے تھی اسمر مکہ میں ایک لمیرقیام کے لعد پاکستان آنے پرایک بارچھ بےافتساراذان کی آواز پراہے

تھااور بیعادت پندرہ سالوں میں بہت پختہ ہوگئ تھی۔امریکہ میں ایک لمبے قیام کے بعد پاکستان آنے پرایک بار پھر بےاختیاراذان کی آواز پراسے اپنا بجپن یاد آجا تا تھاایک بار پھر سے وہ اسی طرح احرّ اماً خاموش ہوجایا کرتا تھا جیسے بجپن میں اسکول میں ہوتا تھا۔ایسی بہت می دوسری یادیں اس کے

بحیین کا حصة تھیں جو کسی نہ کسی طرح اس کی عادات میں بھی شامل تھیں گراس وقت وہ بیسب پچھ سوچے سمجھے بغیر کیا کرتا تھا۔ اللہ بھا۔ اسلام کے بارے میں پہلی باراس نے تب سوچا تھا جب چھ سال کی عمر میں وہ اپنے والدین کے ساتھ ایک سال کے لیے لندن آیا تھا۔ یہیں

استلام ہے بارے یں بہاں اسے میں بارا ان سے مب سوچا تھا بہب چیرساں مریں وہ اپ والدین سے ساتھ ایک ساتھ کہا ہے۔ اس پہلی باراس نے اپنی مال کے ساتھ چرچ میں ایک پاوری کا وعظ سناتھا جس میں وہ لبنان اور دنیا کے پچھ دوسرے علاقوں میں عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کی طرف سے کیے جانے والے مظالم کا ذکر کر رہاتھا۔ وہ ان مظالم کی پچھاس طرح منظر کشی کر رہاتھا کہ چرچ کی بنچوں پر بیٹھی ہوئی پچھ

عورتوں کی آنکھوں میں آنسواور ہونٹوں پرسسکیاں آگئی تھیں۔ان میں سبل بھی شامل تھی۔ ڈینیل نے تب جیرانی سے مال کودیکھا تھااورخود بھی اداس ہو گیا تھا۔

''مسلمان ایسا کیوں کرتے ہیں؟''اس دن چرچ سے باہرآتے ہوئے اپنی ماں کی انگلی پکڑے ہوئے اس نے اپنی ماں سے پوچھا۔

'' بیان کا کلچر ہے ۔۔۔۔۔وہ اپنے علاوہ کسی دوسر ہے کو برداشت نہیں کر سکتے ۔''اس کی مال نے کہاتھا۔ وہ غور سے مال کے جملے کوسو چتار ہا۔ ''مگراس طرح لوگوں کو مارنا بہت براہوتا ہے' ہے نا؟''اس نے مال سے پوچھا۔

'' ہاں برا ہوتا ہے مگرمسلمانوں کوان کی پروانہیں ہوتی۔وہ اور بھی بہت ہے برے کام کرتے رہتے ہیں۔ میں تنہیں گھر چل کر بتاؤں گی۔''

اس کی ماں نے اس سے کہا تھا۔

اس دن گھر جا کرسبل نے ایک کتاب کھولی تھی اور ڈینیل کواسپین پرمسلمانوں کے قبضے اور مظالم کی تفصیلی داستان سنائی تھی۔ا گلے ایک ہفتے میں وہ صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کی زیاد تیوں کے قصے بھی من چکا تھا۔

ہ۔ بن حق میں موسول میں ایشیا کے مسلم مما لک میں عیسائی مشنر یز اور مقامی عیسائی کمیونٹ کے لیے فنڈ زا کھے کیے تھے۔ ایک ہفتے بعداس کے اسکول میں ایشیا کے مسلم مما لک میں عیسائی مشنر یز اور مقامی عیسائی کمیونٹ کے لیے فنڈ زا کھے کیے تھے۔

'' آپلوگ ایک چاکلیٹ کی قیمت ہمیں دے سکتے ہیں۔ایک دن ایک چاکلیٹ نہ کھا کرآپ بہت سے ایسے بچوں کی مردکر سکتے ہیں جن کے پاس چاکلیٹ تو کیا کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔''

ں چا میں ویا ھاسے سے چھ ن ہیں ہے۔ ڈیٹیل نے اسکول میں آنے والے اس فا در کی باتیں دوسرے بچوں کی طرح غورسے سی تھیں اور پھر دوسرے بچوں کے ساتھ اپنی اس دن کی

http://www.kitoohghor.com

ايمان أميداورمحبت

اداره کتاب گھر

۔ پاکٹ منی اپنے پاس رکھنے کے بجائے چیریٹی باکس میں ڈال دی۔گھر آ کراس نے اپنی ماں کواپنا میکارنامہ بتایا تھا۔سبل بے تحاشا خوش ہوئی۔

''ان بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ کیوں نہیں ہے؟''اس نے رات کو بیٹھے بیٹھے سبل سے پوچھاتھا۔

'' کیونکہ بیلوگ مسلم مما لک میں رہ رہے ہیں ۔مسلم اپنے علاوہ تمام دوسرے ندا ہب کےلوگوں کونا پسندکرتے ہیں۔وہ وہاں کی مقامی عیسائی آبادی سے براسلوک کرتے ہیں۔وہ جانتے ہیں' وہ لوگ کم تعداد میں ہیں' اس لیےان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔اس لیےانہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ

فنڈ زاکٹھے ہونے کے بعدان ملکوں میں بھیجا جائے گا' وہاں ان بچوں کے لیےاسکول بنائے جائیں گے۔ ہاشل بنائے جائیں گے۔ان کے کھانے

اوررہنے پرخرچ کیے جائیں گے۔''

سبل نے اسے تفصیل سے بتایا تھا۔ جوایک بات سبل نے اسے اس وقت نہیں بتائی اور جواس واقعہ کے پندرہ سال بعدایک آرٹیکل کے ذریعے اس کے علم میں آئی، وہ پتھی کہ یہ فنڈ زعیسائیت کی تبلیغ کے لیے غریب مسلمانوں کواپنے ند جب کی طرف راغب کرنے کے لیے ان کی جماری

مالی امداد کے لیے بھی استعال کیے جاتے تھے۔ چےسال کی عمر میں دوسرے بچوں کی مدد کرنے کے لیےاس نے با قاعد گی ہے اپنی پا کٹ منی اسکول میں موجود چیریٹی باکس میں ڈالناشروع

کر دیااورجس دن وه مال کےساتھ چرچ جا تااس دن وہ چرچ میں چیریٹی باکس میں روپے ڈالنانہ بھولتا۔

"Muslims are wicked brutal and treacherous" (مسلمان مکارُ وحثی اور دھوکے باز ہیں) یہودیوں کی ایک

عبادت گاہ میں ١٩٦٧ء کی عرب اسرائیل جنگ کے بارے میں تنجرہ کرتے ہوئے ایک یہودی مذہبی رہنما کا بیدوہ جملہ تھا جوا گلے کئی دن اس کے

ذ ہن سے چیکا رہا۔ وہ پیٹرک کے ساتھ ہفتہ وارعبادت کے لیے گیا تھا اور وہاں بھی ریبائی مسلمانوں کے مظالم کے بارے میں بتاتے ہوئے یہود یوں سے فنڈ زکی درخواست کر رہاتھا۔ ڈینیل نے اپنے باپ کوایک چیک کاٹ کرریبائی کی طرف بڑھاتے دیکھا تھااور پھراس نے بھی اپنی

جیب میں موجودایک پاؤنڈ نکال کرریبائی کی طرف بڑھادیا۔ریبائی نے اسے ہاتھ سے پکڑ کرا سے قریب کرلیا تھا۔

'' يهي بي اسرائيل اوريبوديون كالمستقبل مول ك\_''ريبائي نے اسے خراج تحسين پيش كرتے موئے كها۔ وبينل نے پھے جينيتے موئے

اپنے باپ کی طرف دیکھا جس کے چبرے پراس وفت فخر اور چیک تھی پھریہ بھی ایک روٹین بن گئی تھی۔وہ جب بھی باپ کے ساتھ جاتا تواپنی پاکٹ منی یہودیوں کے لیے وقف کرآتا۔ جب ماں کے ساتھ جاتا تواپی پاکٹ منی عیسائیوں کے لیے دے آتا۔

شایدمسلمانوں کےخلاف اس کی بیر بین واشنگ ناپسندیدگی ہےنفرت میں بدل جاتی اگروہ دوبارہ اپنے والدین کےساتھ مصرنہ چلاجا تااور

پھرا گلے بہت سے سال وہاں نہ گزارتا جہاں اس کے ٹیچرز اور کلاس فیلوز کی ایک بڑی تعداد مسلمان بھی اوروہ اینے ہی مہریان اور محبت کرنے والے تھے جتنے اس کے دوسرے ٹیچرز اور کلاس فیلوز تھے۔انہیں کمپنی کی طرف سے جوگھر دیا گیا تھا۔ وہ ایک مسلمان بیوہ کی ملکیت تھا جوخو داس گھر کی انگسی میں رہتی تھی ۔ مگراپی مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے گھر کو کرائے پر دے دیا تھا۔ حامدہ اسدالز ہیرنا می بیعورت ترکی ہے تعلق

ر کھتی تھی جواپنے شوہرے شادی کے بعد وہاں آئی تھی اور سبل کے اس سے بہت اچھے تعلقات تھے۔وہ بےاولا دکھی اور ڈینیل سے بہت محبت کرتی http://www.kitaabghar.com ايمان أميد اورمحبت 116 / 149)

اداره کتاب گھر 117 / 149

'تھی۔اگر بھی ڈینیل کوگھر پر چھوڑنے کی ضرورت پیش آتی توسبل حامدہ کے پاس ہی چھوڑا کرتی تھی اور حامدہ اس کی بہت اچھی طرح سے دیکھے بھال کیا کرتی تھی۔ ڈیٹیل اسے ہمیشہ سرسے یاؤں تک ایک سفید جاور میں لپٹاد یکھا کرتا تھااور وہ زیادہ ترقر آن کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ جب بل ڈیٹیل کو

اس کے پاس چھوڑ جاتی تب بھی اس ہے کچھوریر باتیں کرنے کے بعداوراہے کی سرگرمی میں لگا کروہ خودایک بار پھرقر آن کی تلاوت کرنے لگی تھی۔

اور بہیں ڈیٹیل اور اس عورت کے درمیان ایک مخصوص بے تکلفی پیدا ہونے لگی۔ وہ شروع میں کچھ جھجکتا رہا مگر پھر آ ہتہ آ ہتہ اس عورت سے مسلمانوں کے بارے میں اپنے ذہن میں بٹھائے گئے تمام خدشات کا اظہار کرتار ہا۔ حامدہ اسدالز ہیراس کی بعض باتوں پرمسکراتی اور بعض پر قبقہہ لگا

كربنس ديق \_ پھر تلاوت كرتے كرتے وہ اسے كى آيت كا انگلش ترجمہ سناتى \_

'' ہمارا خدااور پیغیبراس طرح کی باتیں کہتے ہیں اور ہم اس طرح کی باتوں پڑمل کرتے ہیں۔'' وہ ہر باریبی کہتی۔تم نے ان زیاد تیوں کے بارے میں سناہے جومسلمانوں نے دوسروں پر کی ہیں مگر جومسلمانوں پر کی گئی ہیں وہ تم نہیں جانتے فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہور ہاہے۔'' اسے تفصیل سے بتانے لگتی۔''ترکی میں اتحادیوں نے جوسارے عیسائی ملک تھے کیا کیا۔'' وہ پہلی جنگِ عظیم کی تفصیل بتانے لگتی۔''برصغیر میں ملمانوں کے ساتھ برٹش نے کیا کیا۔"

آٹھ سال کی عمر میں وہ الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ حامدہ اسدالز ہیر کی با تیں سنتااور پریشان ہوجا تا۔

''مسلمان ویسے نہیں ہوتے جبیہاتم سجھتے ہو۔ ہماراا پنا ندہب ہے' خاص کلچر ہے' مختلف روایات ہیں اگر ہم ان کےمطابق زندگی گز ارتے

ہیں تو اس میں کیاغلط ہے یتم لوگ بھی تو یہی کرتے ہو۔میرامطلب ہے کہتمہاری ممی اورڈیڈی .....یہودی اورعیسائی .....ہم اعتراض نہیں کرتے 'ہم مداخلت نہیں کرتے' ہم دوسروں کی آ زادی کااحترام کرتے ہیںاورحقوق کا بھی' پھر ہماری آ زادیاورحقوق کااحترام کیوں نہیں کیاجا تا۔'' حامده اسدالز ہیر ہمیشہاس ہےاس طرح بات کرتی تھی جیسے وہ آٹھے نوسال کا بچےنہیں بلکہاٹھارہ انیس سال کا ایک نو جوان ہواور ڈینیل کو بیہ

بات اچھی گتی تھی۔وہ ہربات اسے بتانے کے بعداس کی رائے لیتی تھی اوراسے مجبوراً اپنی پسندیانا پسندید کی سے اسے آگاہ کرنا پڑتا تھا۔

دوسال مصرکے قیام نے لندن کے ایک سال کے قیام کینٹیج میں اس کے ذہن میں جنم لینے والے تعصب کوصاف کر دیا تھا۔ وہ ہر چیز کو قدرے زیادہ غیر جانبدار ہوکر سوچنے لگاتھا۔

ا گلے پچھ سالوں نے جواس نے مسلمان ملکوں میں گزارے تھے ندہب کے بارے میں اس کے تعصب کو دوبارہ ابھرنے نہیں دیا۔اس کی جو چند دوستیاں تھیں وہ مسلمان لڑکیوں ہے ہی تھیں ان روایات اوراس کےاپنے گھر کی روایات میں زیادہ فرق نہیں تھا۔اس کے دوستوں کی بہنیں اگر

اس کے سامنے پردہ کرتیں یا نہ آتیں جب بھی اسے یہ بات پہلے کی طرح بری نہیں لگتی تھی بلکہ اچھی لگتی تھی اسے وہ لڑکیاں اپنی ہی ماں کی ایک extention گتی تھیں۔اس کی اپنی مال بھی اسکرٹ یاٹراؤزر پہننے کے باوجودا پے جسم کو بہت اچھے طریقے سے ڈھانپ کررکھتی تھی۔اس نے

ا ہے دوستوں کی ماؤں کو بھی اس طرح دوسروں کی مدد کرتے دیکھا تھا جس طرح خوداس کی ماں کرتی تھی۔ پندرہ سال کی عمر میں واپس امریکہ جاتے ہوئے وہ خود بھی ان اسلامی روایات کا اتناعادی ہو چکا تھا کہ اس کے لیے امریکہ میں نظر آنے والی

۔ آ زادی ایک شاک کی طرح تھی۔ پردے میں چھپی رہنے والی عورتوں سے بےلباس رہنے والی عورتوں کا مواز نہ کرتے ہوئے وہ شدید کشکش کا شکار

تھا، کون بہتر تھیں؟ کون بدتر تھیں؟ اس کے ذہن میں ایک باحیااور باپر دہ سلم عورت کا تصور کچھا تی تختی سے نقش ہو گیا کہ مسلم مما لک میں خاص طور پر نزدیوں نزدیوں کے دور میں کروٹ کے بیتا ہے جس مسابقہ سمیں تاریخ کا تصور کی تعداد کر ہے جس میں نزدیوں کا معالم کا

مصراوراردن میں نظرآنے والی بے پر دہ یا ہے باک قتم کی عورتوں کو یا تو وہ مسلم نہیں سمجھتا تھا یا پھر میسو چتاتھا کدان کا تعلق کسی ایجھے خاندان سے نہیں۔ اسلام کے بارے میں ایک نئی بحث کا سامنا اسے تب کرنا پڑا جب ستر ہ سال کی عمر میں اس کے اسکول میں آنے والی ایک مسلم لڑکی کوصر ف

اسکارف پہننے کی وجہ سے اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔اس کے لیئے یہ بات ایک جھٹکے کی طرح تھی۔صرف اسکارف لینے پراسکول آنے سے روک دینا؟اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس ایشو پراپنے روممل کا اظہار کس طرح کرے۔ وہ خودمسلمان مما لک میں لڑکیوں کواسکارف لیے اسکول میں

، بے رکھے پی مفاروں کے بیادی سے من ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ ان کی من کا طبیاد کر دیے تھے۔ http://ki بجائے عدالت میں مقدمہ کر دیا تھا اورا خبارات وھڑ اوھڑ اس بارے میں اپنے خیالات اور رائے کا اظہاد کر دیے تھے۔ ا من کو سرون کے سرون کے ایک مناز میں اور من کے ایک مناز میں ایک مناز میں اور کی مناز میں اور کی مناز میں کا مساو

بہ کے عدومے میں معرف مروز بارت میں اور میں برت کی انتظامیہ کا فیصلہ برقر اررکھا تھا۔ وہ لڑکی اسی وقت اسکول آسکی تھی جب وہ چند ماہ کے اندر کیس کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ عدالت نے اسکول کی انتظامیہ کا فیصلہ برقر اررکھا تھا۔ وہ لڑکی اسکول نہیں آئی۔اس نے کسی دوسرے سکول میں ایڈ میشن لے لیا جہاں وہ اسکارف کے ساتھ جاسکتی تھی۔اخبارات اسکارف کے بغیر آتی اور وہ لڑکی اسکول نہیں آئی۔اس نے کسی دوسرے سکول میں ایڈ میشن لے لیا جہاں وہ اسکارف کے ساتھ جاسکتی تھی۔اخبارات

نے اسکول کی انتظامیہاورعدالت پر دادوخسین کے ڈونگرے برسادیے تھے۔جنہوں نےمسلمانوں کی طرف سے ندہبی تعصب پھیلانے کی کوشش کو بریں سے مقد

''اگر جج یہودی' ملک عیسائی ہوا وراپیل کرنے والامسلمان ہوتو پھرا ہے ہی فیصلے کی تو قع رکھی جاسکتی ہے۔'' اس نے اگلے دن کیفے ٹیریامیں اپنے ایک پاکستانی کلاس فیلو کے منہ سے طنز بیا نداز میں بیہ بات سی تھی۔

''اس اسکول میں ایک لڑکی ٹاپ لیس پہن کرآ جائے گی' کوئی ندہبی تعصب نہیں تھیلے گا گرا گرایک مسلمان لڑکی سرڈھانپ کرآئے گی تو قیامت آ جائے گی' ہمارے دین کی امتیازی صفت حیا ہے اور ہماری عورتوں کے اسکارف میں انہیں میصفت نظرآنے گئی ہے' اسکارف ختم کر کے میہ

سمجھتے ہیں کہ ہمارے دین پر غالب آ گئے۔ یہ ہماری شناخت سے خوف کھاتے ہیں' چاہے وہ ہماری عورتوں کے لباس میں نظرآئے یا مردوں کی داڑھیوں میں۔''

ڈینیل چپ چاپ اس کی باتنی سنتار ہاتھا۔اس کےاپنے دل میں بھی ایک خلش تھی ۔صرف لباس کی بنیاد پر کسی کواس طرح اسکول سے نکال دینا کیا آزادی،مساوات اورانسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں تھی ۔وہ اگلے گئ دن سوچتار ہا پھررفتہ رفتہ یہ بات اس کے ذہن سے نکل گئی۔

یو نیورٹی میں ایم بی اے کرنے کے دوران ایک بار جب سبل اور پیٹرک نے اس سے اپنے ند ہب کے بارے میں حتمی فیصلہ کرنے کے لیے کہا تو کھانے کی میز پراس نے پچھ نڈاق کے انداز میں ان سے کہا۔

تو کھانے کی میز پراس نے کچھ نداق کے انداز میں ان ہے کہا۔ '' آپ دونو ں فکرمت کریں۔مرتے وقت میں اس طرح لا مذہب نہیں ہوں گا کہ آپ کومیری آخری رسومات میں دشواری ہو کہ س عقیدے

ايمان أميداورمحبت

باپ کی طرف دیکھا۔وہ دونوں بے حس وحرکت کی شاک کے عالم میں اسے دیکھ رہے تھے۔

نے بہود یوں کو مسطین سے نکال بھینکا تھا۔'' پیٹرک نے ایک ناریخی حوالہ دیا تھا۔

'' ڈینیل!''سبل دونوں ہاتھ میز پرر کھ چلائی تھی۔

''توتم.....تم مسلمان ہونا چاہتے ہو؟''

کو پہنجی یا در کھنی جا ہیے۔''

وہٹرائفل پرنظریں جمائے کہدر ہاتھا۔ ڈائننگٹیبل پراچا نک خاموثی چھا گئی۔ ڈینیل نے کچھ جیران ہوکرٹرائفل کھاتے کھاتے سراٹھا کر مال

'' کیا ہوا؟'' وہٹراکفل کھاتے کھاتے رک گیا۔

''تم نے مسلمان ہونے کے بارے میں سوچا بھی کیسے؟''سبل نے سرد آ واز میں کہا تھا۔

''میں نے سوچانہیں صرف مذاق کے طور پر کہدر ہاموں۔''اس نے وضاحت کی۔

''اتنی اہمیت کیسے دے دی تم نے اس مذہب کو کہ مذاق کے طور پر بھی اسے قبول کرنے کا ذکر کرو۔''اس بارپٹرک نے درشت کیجے میں کہا۔

'' کوئی ندہباختیار کرلوبدھسٹ ہوجاؤ ، ہندوہوجاؤ ، پارسی ہوجاؤ ہم قبول کرلیں گے گرمسلمان ہونے کے بارے میں سوچنا بھی مت ، میں

یبودی ہوں اور میں کسی ایسی اولا دکونہیں اپناسکتا جومسلمان ہو۔'' پیٹرک کا ایسا کرخت اور درشت لہجداس نے پہلے بھی نہیں سنا تھا۔'' بیدوہ قوم ہے جس

ڈینیل نے تا طانظروں سے مال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

'' وہ بہت پرانی بات تھی ،اسے بھول جانا جا ہے ور نہ تو یہود یوں کوعیسا ئیوں نے بھی جرمنی سے نکالا تھااور یہ بہت پرانی بات نہیں ہے پھرآ پ

''سوری می!اگرآپ کومیری بات بری لگی تو ....الیکن میں تو صرف حقیقت بتار با تھااور حقائق کو بدلانہیں جاسکتا۔''اس نے صلح جوانداز میں

' ونہیں میں نے ایسا کچھنہیں کہا۔ میں نے بس مٰداق میں ایک بات کی تھی اور بس آپ بھول جا کیں اس بات کو۔''اس نے بات کا موضوع

گراس رات اسے بیجیرانی ضرور ہوئی تھی کہاس کے ماں باپ اسلام کےاشنے خلاف کیوں ہیں۔ دوسرے کسی بھی ندہب کواختیار کرنے پر انہیں اعتراض نہیں مگر اسلام کے اختیار کرنے پر وہ قطع تعلق کرنے پر تیار ہیں حالانکہ اس کا خیال تھا کہ اس کے ماں باپ میں نہ بہی تعصب نہیں ہے

'' آخراسلام سے بیلوگ خوفز دہ کیوں ہیں؟۔'' وہ سوچتارہا''' مجھے مطالعہ کرنا چاہیے اسلامک ہسٹری میں عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں تو پھراسلام کے بارے میں بھی مجھے کچھ بنیا دی معلومات ضرور رکھنی جا ہے۔''اس نے اس رات طے کیا تھااور یہی تجسس تھاجس

نے اسے اسلام کا مطالعہ کرنے پر مجبور کیا تھا۔ چھ ماہ اسلام کی تاریخ اور قرآن یاک کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کا ذہن ندہب کے انتخاب کے

بارے میں کچھاورکش مکش کا شکار ہوگیا تھا۔'' بہر حال بیتو طے ہے کہ میں جب بھی اپنے لیے ایک مذہب کا انتخاب کروں گا تو پھر صرف عیسائیت یا http://www.kitaabghar.com ايمان أميد اورمحبت

یبودیت نہیں میں اسلام کے بارے میں بھی غور کروں گا۔'ان چھماہ کے بعد بیاس کا فیصلہ تھا۔ کیتھی کے ساتھ دوئی کے اختتام پر ہونے والے جھکڑے میں اس کے کہے گئے الفاظ نے اسے ایک بار پھراس نہ ہب کی طرف متوجہ کیا تھا۔

'' میرے بجائے کسی جاہل، پردے میں چھپی ہوئی مسلم عورت سے شادی کروجوساری عمرتمہاری انگلی پکڑ کرچلتی رہے اورتمہارے علاوہ کسی

دوسرے مرد کامند دیکھنے کی جرات نہ کرے۔'' و کمیتھی کے کہے گئے جملے پرکئ دن مشتعل ہوکرسو چتار ہا کہ سلم عورت واقعی کیتھی جیسی عورتوں سے بہتر ہوتی ہے، کم از کم وہ پاک بازتو ہوتی

ہے،اس میں وفا داری اور حیا تو ہوتی ہے۔وہ اپنی نمائش کروانے کا شوق نہیں رکھتی۔ جو ندہب اپنے پیرو کاروں میں پیخوبیاں پیدا کرے وہ اس

نہ ہب سے بہتر ہے جواپنے پیروکاروں میں پیخصوصیات پیدانہ کر سکے کیتھی نے اسے مسلم عورت سے شادی کا طعنہاس لیے دیا تھا کیونکہ مغرب میں مسلم عورت ایک پسماندہ ،ان پڑھ،مجبور، لا چارمخلوق کےطور پرپیش کی جاتی تھی اورا لیی مخلوق کسی بھی اچھے مرد کے قابل نہیں مجھی جاتی \_مگر ڈینیل کو

یہ بات طنز لگنے کے بجائے ایک نئی راہ دکھانے لگی تھی۔وہ راہ جواسے مشر تی عورتوں کی طرف متوجہ کرگئی۔

پھروجیتا کے منہ سے کہے گئے الفاظ اسے ایک بار پھر بے چین کرگئے تھے۔

''بعض دفعہتم مجھے ایک مسلم مرد کی طرح تنگ نظراور کٹر لگتے ہو۔'' اسے اس وقت اس تبصرے پرغصہ آیا تھا۔'' اگر میں اپنی بیوی کا کسی دوسرے کے سامنے برہند ہونا پیندنہیں کرتا تو اس میں تنگ نظری اور کٹر ہونا کہاں ہے آجا تا ہے۔جو چیز قیتی ہواوراس کی قدر کی جائے تو اسے کوئی

بھی گلی میں نہیں رکھتا .....اگرمسلمان مردبھی اپنی عورت کے بارے میں ایسے خیالات رکھتا ہے تو ٹھیک کرتا ہے۔ کیاالی باتوں کی وجہ سے مغرب نے مسلمانوں پرتنگ نظری ہتعصب اورکٹرین کے ٹھیے لگائے ہوئے ہیں ۔''اس رات بھی وہ بہت دیرتک یہی سب پچھ سوچنے پرمجبورتھا۔

جاب ملنے کے بعدوہ یا کتان آ گیا تھا۔ مگریہاں بھی جس سوسائٹ میں وہ مووکرتا تھا، زیادہ تر لڑ کیاں ایس ہی تھیں۔وہ یار ٹیز میں ایوننگ

گاؤنز میں ملبوس لڑکیوں کو ہاتھ میں شراب کے گلاس لیے مردوں کے ساتھ بے نکلفی کے مظاہرے کرتے دیکھتا اور حیران ہوتا، کیا واقعی ابمسلم مما لک میں بھی و لیی عورتین نہیں ملتیں یہی stuff ماتا ہے جو سی بھی ترغیب کے سامنے نہیں آسکتا جا ہے وہ ترغیب دولت کی صورت میں ہو،شہرت کی صورت میں ہواسٹیٹس کی صورت میں ہو یا پھر کسی مرد کی صورت میں ہو۔وہ ما یوسی سے سوچتااور شادی سے پچھاور متنفر ہوجا تا۔

''اگرایی ہی کسی عورت کوزندگی کا ساتھی بنانا تھا تو اپنے معاشرے کی عورت کیوں نہیں پھریہاں شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔''وہ کچھ

بے دلی سے سوچتا۔ آ ہت ہ وہ اپنے کام میں اتنام صروف ہو گیا تھا کہ اس نے پارٹیز میں لڑکیوں کواس نظرے دیکھنا ہی ختم کر دیا۔وہ ہرایک کے ساتھ رسمی علیک سلیک کرتا اور رابط ختم کر دیتا۔ اس کی میروٹین لا مورآنے کے بعد بھی ایسے ہی رہی تھی۔

### کتاب گھر کی پیشکش ▼ ۔۔۔۔ ۳ سیکاب گھر کی پیشکش

## باب 10 اب کھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

اوراب وہ ایک الیماڑ کی کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا جس کے بارے میں وہ کچھنہیں جانتا تھا سوائے نام کے۔'' اگریپاڑ کی بھی ان ہی

لڑ کیوں جیسی ہوئی جنہیں میں آج تک مستر دکرتار ہاہوں تو پھر کیا میں اسے بھی چھوڑ دوں گا؟'' ایسی نزخی میں جہات یوں جان میں ایک میں بارک میں میں دونر نبیعی میں کرد میں میں تبدیعے میں میں میں سے

اس نے خود سے پوچھا تھااور جواب دینے کی ہمت اپنے اندرنہیں پائی۔'' میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اس کے ماضی ہے کوئی دلچیپی نہیں گار میں مدال کے بار میں کتاب میں معمد میں تاہد میں معمد میں مدم کی معمد سے میں گارت کی مدمد سام میں کر مزت نہیں

رکھوں گااورا پنے حال کو دیسا بنایا جاسکتا ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ جب میں اسے زندگی میں سب پچھدوں گا تو کیاوہ میرے لیے پارسائی اختیار نہیں کے سے گاڑی۔ نور سے زن دور کے ساگ سے میشر قرع ہے ۔ بر میں میں ایسے کی۔

کرسکے گی۔''اس نے سوچا۔''وہ کرلے گی کیونکہ وہ مشرقی عورت ہے اور شاید مسلمان بھی۔'' http://kitaabghar گرسکے گی۔'' پچھلے پنیتیس سالوں سے جس مسئلے کووہ ٹالتار ہاتھا،اب وہ اس کے سامنے اس طرح آگیا تھا کہ وہ آٹکھیں چرائے آگے نہیں جاسکتا تھا۔

" کیا میں ایک مسلمان عورت سے شادی کے لیے اسلام قبول کرسکتا ہوں؟"

اس نے اپنے آپ سے پوچھاتھا۔اس کے اندرخاموثی کا ایک طویل وقفہ تھا۔

'' ہاں، میں کرسکتا ہوں۔'' بالاخر جواب آیا تھا۔ دوگر سادی مجمومان بروز مدسم تھوں کے میں ''فران سے میں گانے کا میں کا استان کا استان کے میں کا استان کا کہا تھا

''اگروہ لڑی مجھے ل جائے تو میں کچھ بھی کرسکتا ہوں ۔'' فیصلہ بہت آ سان ہو گیا تھا۔ . http://kitaabghar

ا گلے دن ایک بار پھر فاسٹ فوڈ چین پر گیا تھا، وہ آج بھی نہیں تھی ۔ رات کو وہ سعود کے پاس بیٹنچ گیا۔

'' ٹھیک ہے،تم نے فیصلہ کرلیا کہتم اس کڑی کے لیے مذہب تبدیل کرلو گے۔۔۔۔۔اچھافرض کرو، پچھ عرصہ کے بعدتم دونوں کی شادی نا کام ہو جاتی ہےاورتم اسے طلاق دے دیتے ہو پھرتم کیا کرو گے؟ کیااسلام چھوڑ دو گے؟''اس کے پاس ڈینیل کے لیےایک اورمشکل سوال تھا۔

''شادی ناکام ہونے سے ندہب کی تبدیلی کا کیاتعلق ہے؟''

''بہت گہراتعلق ہے،تم ندہب سے متاثر ہوکراسلام قبول نہیں کررہے۔صرف ایک عورت سے شادی کی خاطراییا کررہے ہو، ظاہر ہے اگروہ

عورت تمہارے پاس ندر ہی تو پھر تمہارے مسلمان رہنے کا بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بہت معذرت کے ساتھ کہوں گالیکن کی یمی ہے کہتم جیسا

معاشرتی معاملہ ہے مگر مذہب کاتعلق عقا ئدہے ہوتا ہے۔'' ''پھرتم ہیہ بات تسلیم کرو کہ بعض معاشرتی معاملات ہمارے عقا ئد پراٹر انداز ہوتے ہیں۔''

ايمان أميداورمحبت

'' كم ازكم ميںاپيے معاشرتی معاملات كوعقا ئد پراثرا نداز ہونے نہيں دوں گا۔''

''میں اس معاملے میں تم سے بحث نہیں کروں گا ،ٹھیک ہے ایک فیصلہ اگرتم نے کیا ہے تو میں یہی جا ہوں گا کہ خداتمہیں استقامت اور ثابت

قدی عطافر مائے۔''سعودنے بحث ختم کرتے ہوئے کہا۔

اگلی شام وہ سعود کے ساتھ وہاں گیا تھااور ہال میں داخل ہوتے ہی اس کے چبرے پرایک چیک نمودار ہوئی تھی اس نے بےاختیار سعود کا باز و

''وہ واپس آگئی ہے۔''سعود نے کچھ حیرت کے ساتھ اس کے چہرے کے تاثر ات دیکھے، چندلمحوں میں ہی اس کے چہرے کی اداسی اور بے

چینی ختم ہوگئی تھی۔سعود نے کاؤنٹر کی طرف دیکھا۔وہاں بہت می لڑکیاں نظر آرہی تھیں۔ ڈیٹیل اسے اپنے ساتھ لیے ایک لڑکی طرف بڑھ گیا۔اس

نے سراٹھا کر ڈینیل کواپنی طرف آتے و یکھااور مسکرائی۔ ڈینیل نے آرڈرنوٹ کروانے کے بجائے بے تابی سے اس سے پوچھا۔ http

'' آپ ایک ہفتہ سے کہاں تھیں؟'' اس لڑک کے چبرے پرمسکراہٹ غائب ہوگئ ہے۔ کچھ نہ سجھنے والے انداز میں وہ ڈینیل اور سعود کا چبرہ دیکھتی رہی ۔سعود نے بروفت مداخلت کی اور آرڈرنوٹ کروانا شروع کردیا۔وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔

'' ڈینیل! خود پر قابور کھو، تمہاری اس کے ساتھ اتنی جان پیچان نہیں ہے کہتم اس کے یہاں نہ ہونے کے بارے میں اس طرح یو چھنے لگو۔'' سعود نے اسے کچھ سرزنش کی۔ دس منٹ کے بعد وہ دوبارہ ٹرے کے ساتھ نمودار ہوئی۔اس باراس لڑکی نے ڈیٹیل کی طرف دیکھنے کی کوشش

کی تھی نہ ہی وہ مسکرائی تھی۔خاموثی کے ساتھ اس نے آرڈ رسر وکیااور پیچھے ہٹ گئے۔وہ دونوں اپنی ٹرےاٹھا کرایک قریبی نیبل پر پہنچ گئے۔ "توبياميدعالم هي؟" ''ہاں!''ڈینیل نے دور کا وُنٹر پراس پرنظریں جماتے ہوئے کہا۔

'' ٹھیک ہے، میں اس کے بارے میں اتا پتا کرنے کی کوشش کروں گا۔ مگر کیا یہ بہتر نہیں ہے کہتم اسے شادی کا پر پوزل دو۔ کم از کم اس کا

ر ڈیمل تو معلوم ہوسکے گا۔''سعود نے اسے مشورہ دیا تھا۔

'شادی کاپر بوزل؟ ٹھیک ہے، میں اے آج پر بوز کردوں گا۔''

وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہاتھا۔سعود کوڈینیل کی بےاختیاری پرجیرت ہور ہی تھی۔وہ بہت شجیدہ اورریز روشم کا آ دمی تھا۔کسی لڑکی کے بارے میں اس طرح کا والہانہ انداز سعود کے لیے نیاتھا۔اس وقت سعود کو یوں لگ رہاتھا جیسے ڈینیل پوری طرح سحرز دہ ہے۔اس نے ایک کمھے کے لیے بھی

بات كرتے ہوئے اس اڑكى سے نظرين نبيس بٹائى تھيں يوں جيسے اسے خوف ہوكہ وہ دوبارہ كم ہوجائے گی۔ سعودآ دھ گھنٹہاور بیٹھا تھا پھراُ ٹھ کر چلا گیا تھا جبکہ ڈینیل وہیں بیٹھار ہاتھارات کواس وقت سے پہلے جب وہ چلی جایا کرتی تھی وہ اٹھ کراس

> کی طرف آیا تھا۔اس باراس لڑک نے کچھا بچھن جری نظروں سے اسے دیکھا۔ "امید! کیا آپ مجھ ہے شادی کریں گی؟"

اس نے لڑکی کو پھر کے بت کی طرح ساکت ہوتے دیکھا۔ چند کمیے وہ سانس رو کے اسی طرح کھڑی رہی پھروہ بڑی تیزی ہے کاؤنٹر کے

پیچیے دروازے سے غائب ہوگئی۔ڈینیل کچھ دریاس کا انتظار کرتار ہا مگروہ دوبارہ نمودار نہیں ہوئی۔وہ کچھ بے چین اور مایوں ہوکر باہرایٹی گاڑی میں آ

کر بیٹھ گیا۔ پچھ در بعدوہ معمول کے مطابق باہر ریسٹورنٹ کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ ڈینیل نے ہمیشہ کی طرف گاڑی کا تعاقب ہاسل تک کیا۔ پھر

واپس گھر آ گیا۔ گھر آنے کے بعداس نے فون پرسعود کواس کے رڈمل کے بارے میں بتایا۔

''اچھاٹھیک ہے،اب میں اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔تم پریشان مت ہو۔'' سعود نے اسے تسلی دے کرفون بند کر دیا۔

۔ اگلے دن وہ اپنے معمول کےمطابق آفس سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ وہیں گیا تھااور بیدد مکھے کربے چینن ہوگیا کہ وہ ایک بار پھر کا وُنٹر پر

نظرنبين آربی تھی۔http://kitaabghar.com http://kitaabghar ''امیدعالم'انہوں نے کل جاب چھوڑ دی۔''اس کے پیروں تلے سے جیسے کسی نے زمین تھینچ لیتھی پتانہیں کیوںا سے میصوس ہوا تھا کہاس

نے اس کی وجہ سے جاب چھوڑی تھی۔وہ چند کھے کچھ کہے بغیر کاؤنٹر پر کھڑار ہا پھر باہرنکل آیااور باہر نکلتے ہی وہ سیدھااس ہاشل گیا تھا جہاں وہ رہتی

تھی۔چوکیدارےاس نے امید کے بارے میں پوچھااور چوکیدارنے قدرے سرد لیجے میں اس سے کہا۔ '' وه کل ہاشل جھوڑ کر جا چکی ہیں۔'' .....

''کہاں چلی گئیں؟''اس کی جیسے جان پر بن آئی تھی۔ '' پیٹمیں نہیں پتا۔''چوکیدار نے سردمہری سے جواب دیتے ہوئے گیٹ بند کرلیا۔وہ پتانہیں کتنی درین ذہن کے ساتھ گیٹ کے باہر کھڑار ہا

تھااس کی مجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ اب وہ کیا کرے۔اہے کس طرح اور کہاں ڈھونڈے پھر پتانہیں کس خیال کے تحت اس نے ایک بار پھر گیٹ بجایا۔ چوکیدار با ہرنکلا۔

"كيااميدعالم مسلمان بين؟" چوكيدارنے كچھ جيراني كےساتھاس كےسوال پراہے ديكھا۔

'' ہاں وہ مسلمان ہیں۔''وہ اپنی گاڑی کی طرف ملیث آیا۔ وہ نہیں جانتا، وہ کون سے علاقے کی کون می مسجد تھی اسے صرف یہ یاد تھا کہ گئ گھنٹے سڑک پر بے مقصد گاڑی چلانے کے بعداس نے ایک

بہت بڑی مجدد بیھی اوراس نے وہاں گاڑی روک دی۔مسجد کے اندر جا کراس نے امام سے ملاقات کی تھی اورا پنے آنے کا مقصد بتایا ،امام مجد بہت د مرجیرانی سے اسے دیکھتے رہے پھرانہوں نے معجد میں اس وقت موجود چندلوگوں کو ڈینیل ایڈگر کے آنے کی وجہ بتائی تھی۔ ڈینیل نے ان سب کے

چہرے پر بھی اتنی ہی حیرانی دیکھی۔وہ بڑے صبرے ان سب کو پچھ فاصلے پر ایک دوسرے سے باتیں کرتا دیکھتار ہاچندمنٹوں بعدوہ بالآخراس کی طرف آئے اور گرم جوثی کے ساتھ اس سے ہاتھ ملایا۔

ایک گھنٹے کے بعد ڈینیل ایڈگرایمان علی کی صورت میں اس معجد کے ہال میں کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ انہی کی بیروی میں نماز ادا کررہا

http://www.kitaabghar.com

ايمان أميداور محبت

ر نگائقی رہے کی جو مدین ہ

تھا۔ دعاما تکتے ہوئے امام کی دعافتم ہوجانے کے بعداس نے ایک دعااور ما ٹکی تھی اوراس کے بعدآ مین کہا تھا۔ وہاں سے واپس گھر آ کراس نے سعودارتضلی کوفون کر کے سب پچھے بتادیا تھا۔

. '' ڈینیل نہیں ایمان علی، میں جو کام کرنا چاہتا تھا۔ وہ کر چکا ہوں۔جلد کیا ہے یا دیر سے اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔ میں صرف بیر چاہتا ہوں کہ

تم مجھے بتا دو کہ امید کو ڈھونڈ نے کے سلسلے میں تم میری کیا مد کر سکتے ہو۔اس کے علاوہ میں ایسے کسی عالم سے بھی ملنا جا ہتا ہوں جو مجھے کچھ رہنمائی فراہم کر سکے۔''

السعود کواس کے لہجے میں موجو دسکون اوراطمینان نے حیران کیا۔

ا گلے دن دونوں کی ملا قات ایمان کے آفس میں ہوئی تھی۔سعود نے اسے گلے لگا کرمبار کباد دی۔ ''میں ابھی کسی پراپنی ندہب کی تبدیلی کا انکشاف نہیں چاہتا۔تو قع رکھتا ہوں کہتم اس بات کا خیال رکھو گے۔''اس نے بات کا آغاز کرتے

ہوئے سعود کو ہدایت دی۔

'' ٹھیک ہے، تہمیں اس بارے میں پریثان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک امید کا تعلق ہے تو کل تک تہمیں اس کے بارے میں پتا چل جائے گائے ج شام کومیر بے ساتھ جلنا، میں تہمیں الک اسکالر سے ملواؤں گا''سعود نے اٹھنے سے سلے کہا تھا۔

چل جائے گا۔ آج شام کومیرے ساتھ چلنا، میں تمہیں ایک اسکالرے ملواؤں گا۔''سعود نے اٹھنے سے پہلے کہاتھا۔ شام کو وہ سعود کے ساتھ اس اسکالر کے پاس گیاتھا جس کا سعود نے ذکر کیا تھا۔ ایک نسبتنا غیر معروف علاقے میں ایک چھوٹے سے مگر بہت

عمدگی سے بنے ہوئے گھر میں وہ ایک دراز قامت، سانولی رنگت کے باریش آ دمی سے ملاتھا جس نے مصافحہ کرنے کے بعداس کو گلے لگایا تھا۔وہ اسے اندراپنے ڈرائنگ روم میں لے گیا تھا جہاں کی سب سے نمایاں اور خاص بات وہاں کی سادگی اور کتابوں کی تعدادتھی۔ان کے اندر بیٹھتے ہی

ایک ملازم ایکٹرے میں کھانے پینے کی کچھے چیزیں لے آیا تھا۔ ایمان اپنی نظریں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اس شخص پر جمائے رہاجس کا نام ڈاکٹر خورشیداصغرتھا جبکہ و پھنحص بڑے پرسکون انداز میں ہلکی می

مسکراہٹ کے ساتھ ملازم کومیز پرچیزیں سجاتے و کیچے کر ہدایات ویتار ہا۔اس مخص کے انداز میں کوئی خاص کھیراؤاور تمکنت تھی جس نے ایمان کومتاثر کے اقتال ملازم کرچار نے کر بعد چار کے بعثہ جو کے ای رسکون ان میں اس نے ایمان کلی کوشاط کے ا

کیا تھا۔ملازم کے جانے کے بعد چائے پیتے ہوئے ای پرسکون انداز میں اس نے ایمان علی کونخاطب کیا۔ '' مجھے شرمندگی ہے کہآپ کے سامنے بہت زیادہ چیزیں پیش نہیں کرسکا۔''اس کی بات پرایمان پچھ شرمندہ ہوگیا۔

'' مجھے شرمندگی ہے کہآپ کے سامنے بہت زیادہ چیزیں پیش کہیں کرسکا۔''اس کی بات پرایمان پچھ شرمندہ ہو گیا۔ '' آپ نے پہلے ہی بہت تکلف کیا ہے،ا نے اہتمام کی ضرورت نہیں تھی چائے کا ایک کپ ہی کا فی ہوتا۔''

'' بیاہتمام اس صحف کے لیےنہیں ہے جو مجھ سے پچھ سکھنے آیا ہے، بیاہتمام اس صحف کے لیے ہے جس سے میں پچھ سکھنے والا ہوں۔'' ایمان چائے پینے پینے رک گیا۔اس کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی پچھ الجھی ہوئی نظروں سے اس نے ساتھ بیٹھ سعودکو دیکھا جو بڑی

بے نیازی سے چائے پینے میں مصروف تھا۔

''سعودصاحب سے پتاچلا کہآپ ایک عورت کے لیے ڈیٹیل ایڈ گر سے ایمان علی بن گئے ہیں۔ ہمیں اس عورت کود یکھنے کا اشتیاق ہے جس

http://www.kitaabghar.com

125 / 149 ايمان أميداورمحبت

اداره کتاب گھر کے لیے آپ ایمان علی بن گئے ۔ بچے پوچھیے تو بہت کم عورتیں ایس ہوتی ہیں جن کے لیے کوئی ایمان علی بننے کی خواہش کرے۔'ایمان علی اس کا چہرہ

''کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کس رہتے کا انتخاب کرلیاہے؟''اس نے ایک دم ایمان علی سے پوچھا۔

اس شخص کے ہونٹوں پرایک مسکراہٹ آگئی۔

''میں اتنا جانتا ہوں کہا پنے سامنے موجود تین رستوں میں سے میں نے سب سے بہتر رہتے کا انتخاب کیا ہے،اب وہ راستہ کہاں جائے گا

یمی جانے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔" "'ية زمائش كاراسته بي ....ة زمائش جانع بين آپ؟ "ايمان نے نفي ميں سر بلاديا۔" بان آپكواس ليے علم نبيس موكا كيونكه آپ سارى

زندگی مذہب کے دائرہ سے باہررہے ہیں۔ مگرابھی کچھ عرصہ کے بعد آپ کا سامنا آ زمائش سے بھی ہوگا۔اسی وقت بیہ فیصلہ ہوسکے گا کہ دین کے لیے آپ میں کتنی استقامت ہے۔آپ ہرروز اس وقت میرے پاس آ جایا کریں۔ میں کوشش کروں گا کہ دین کے بارے میں آپ کی واقفیت بڑھا

سکوں، دین سے عشق تو اللہ ہی بڑھائے گا۔''

انہوں نے بڑے عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تھا۔

وہ تقریباً دو گھنٹے ان کے پاس بیٹھار ہا۔انہوں نے اسے بہت می بنیادی اور ضروری باتوں ہے آگاہ کیا تھا۔ جانے سے پہلے انہوں نے اسے

کچھ کتابیں مطالعہ کے لیے دیں۔وہ ان کے پاس سے واپس آتے ہوئے بہت مطمئن تھا۔رات کوسونے سے پہلے اسے اپنی پچھلی رات کونماز کے دوران کی جانے والی دعایاد آئی تھی۔

'' ہر خض کو کسی نہ کسی چیز کی طلب ہی ند ہب کی طرف لے کر آتی ہے مجھے ایک عورت کی طلب اس طرف لے آئی ہے اور اب جب میرے پاس ایمان ہے تو میں اس ایمان کا سہارا لے کرتم سے دعا کرتا ہوں کد مسلمان کی حیثیت سے میری پہلی دعا قبول فرماؤ۔ اگر میری محبت میں اخلاص

ہے تو وہ لڑکی مجھے مل جائے۔ میں زندگی میں پہلی بارتم ہے کچھے ما نگ رہا ہوں اس سے پہلے مجھے بھی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی مگراب اس طرح ایک مسلمان کےطور پرتمہارے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے مجھے بییقین ہے کہ میںٹھکرایانہیں جاؤں گا۔میری دعا قبول کی جائے گی۔ مجھےاس چیز سےنواز

دیاجائے گاجس کی مجھےخواہش ہے۔'' ایمان علی نے آئکھیں بند کر کےاپنے الفاظ یاد کیے تھے اور پھرآئکھیں کھول دیں۔'' ہاں مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے ل جائے گی کم از کم اب

ضرورال جائے گی۔'اس نے دوسری بارسونے کے لیے آئکھیں بند کرتے ہوئے سوچا۔

''وہ اسی ہاسٹل میں ہے۔اس کا باپ آ رمی میں میجرتھا۔وہ دو بہنیں اور دو بھائی ہیں۔اس کا گھر راولپنڈی میں ہے۔ابھی وہ شادی شدہ نہیں

سعودارتضی نے اگلےروزشام کواہے امیدعالم کے بارے میں ساری تفصیلات فراہم کردی تھیں۔اس کے پاس امید کاراولپنڈی والے گھر کا

ایڈریس اور فون نمبر بھی تھا۔ ''گرچوکیدارنے تو کہاتھا کہ وہ وہانہیں ہے۔'' وہ سعود کی اطلاع پر کچھ حیران ہوا۔

" ہاں، چوکیدارنے جھوٹ بولا ہوگا۔ ہوسکتا ہے۔جھوٹ بولنے کے لیےا۔ امیدنے ہی کہا ہو۔" " پھراب ....اب کیا کرنا جاہیے؟"

" میں کسی ذریعے ہے اس کی فیملی ہے رابطہ قائم کر کے تمہارا پر پوز ل بھجوانے کی کوشش کرتا ہوں '' http://kitaab "تم بیکام کس طرح کروگے؟"

'' بیتم مجھ پرچھوڑ دو۔''سعود نے اس سے کہا۔

وہنیں جانتاتھا کہ سعودامید کے گھر والوں سے رابطے کے لیے کس طرح کی کوششیں کر رہاہے۔اس نے بیدمعاملہ مکمل طور پراسی پرچھوڑ دیا

تھا۔اب وہ ہرروز رات کوڈاکٹر خورشید کے پاس چلا جایا کرتا تھا۔وہ اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے اسکالرز سے ملتار ہا تھا۔ ہارورڈ میں تعلیم کے

دوران بھی اپنے کچھ پروفیسرز سے وہ بہت زیادہ متاثر تھا۔ مگرتیسری دنیا کے ایک چھوٹے سے ملک میں رہنے والا بیا سکالراس کے لیے حیران کن

تھا۔وہ جامعہالا ذہر سے تعلیم یافتہ تھےاوراردواورانگلش کے ساتھ ساتھ عربی بھی بہت روانی سے بولتے تھے مگرسب سے بڑا شاک اسے اس وقت لگا تھاجب ایک دن ان سے بات کرتے کرتے اس نے روانی میں ایک جملہ جرمن زبان میں کہااوراس جملے کا جواب انہوں نے اتنی ہی شستہ جرمن میں

''جرمن؟''وه حيراني سےان کامندد نکھنے لگا۔

" آپ کی طرح میں بھی کچھ زبانیں بول لیتا ہوں ۔" ان کا اطمینان برقر ارتھا۔

اس دن کے بعدوہ اکثر ان سے جرمن میں ہی گفتگو کرتا تھا،کسی انسان کے علم کی حد کیا ہوتی ہے یا ہوسکتی ہے وہ بیا نداز ہ لگانے سے قاصر تھا۔

ڈ اکٹر خورشید کے پاس ہر چیز کے بارے میں معلومات تھیں اور صرف معلومات ہی نہیں تھیں یقین دلانے کے لیے ریفرینس اور قائل کرنے کے لیے دلائل بھی تھے۔انہیں صرف اسلام کے بارے میں سیرحاصل معلومات نہیں تھیں بلکہ دنیا کے ہرچھوٹے بڑے ندجب کے بارے میں معلومات تھیں۔

اس کے ذہن میں اسلام کے بارے میں جتنی الجھنیں تھیں، وہ ایک ماہر weaver کی طرح ہرگرہ کھولتے جاتے تھے بعض دفعہ وہ ان کی باتوں پر لاجواب موجاتا تفااور جبوه ان كى تعريف كرتا تؤوه كهتيه '' کوئی دلیل لاجواب نہیں کرسکتی جب تک دلیل میں طاقت نہ ہومیرا دین دلیل کا دین ہے۔منطق کا دین ہے۔سڑک پر ہیڑھا ہوا ایک ان

پڑھ مسلمان بھی اگردین کاعلم اورشعور رکھتا ہوتو وہ بھی کسی کواسی طرح لا جواب کردے گا۔ کیونکہ جس ذریعے سے ہم دلیل لیتے ہیں وہ قرآن ہے، خدا ہے، پیغمبر ہے،اسلام ہے پھردلیل لا جواب کیوں نہیں کرے گی جب سارے ذرائع آ سانی ہوں تو ہم انسان جوز مین کی مخلوق ہیں وہ ماننے پرمجبور ہو

وه ان کی با توں پر جتناغور کرتا ،اتناہی اس کا ذہن صاف ہوتا جاتا۔

'' دوقتم کی زمین ہوتی ہے،ایک وہ جو بنجر ہوتی ہے، کسی بھی موسم کی بارش وہاں کتنا ہی پانی کیوں نہ برسا دے،اس زمین کو بنجر ہی رہنا ہے وہاں ہریالی نہیں ہوسکتی۔ دوسری زمین زرخیز ہوتی ہے۔ پانی کا ہلکا ساچھینٹا بھی وہاں ہریالی لے آئے گامگر ضرورت صرف ہریالی کی تونہیں ہوتی۔

اس ہریالی کی ضروررت ہوتی ہے جس ہے کوئی فائدہ حاصل ہوورنہ ہریالی میں تو زہریلی جڑی بوٹیاں اور کانے دارجھاڑیاں بھی شامل ہوتی ہیں توجہ اورا حتیاط نہ کی جائے تو زرخیز زمین پریہ دونوں چیزیں بہت افراط میں آ جاتی ہیں۔اس لیے ضروری ہوجا تا ہے کہ صرف یانی نہ دیا جائے ، زمین کی

زرخیزی کواچھےطریقے سے استعال بھی کیا جائے آپ کوبھی اللہ نے ایباہی زرخیز د ماغ اورروح دی۔اب آپ پرفرض ہے کہ آپ اپنے آپ کوالی نقصان دہ جڑی بوٹیوں اور کانٹے دار جھاڑیوں سے بیا ئیں۔اس ہریالی کی حفاظت کریں جوآپ کی زندگی کوایک نئ سمت دے رہی ہےاورآپ کے لیے بیکوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کرلیں گے۔''

وہ اسنے یقین سے کہتے کہاسے حیرانی ہونے لگتی ،اس ایمان اس اعتا داور اس یقین پر جوانہیں اس پرتھا۔وہ ان کے پاس آنے والا واحدنو مسلم غيرملکي نہيں تھا۔

انہوں نے اسے دوسرے بہت سے نومسلموں سے بھی ملوایا تھا جواس کی طرح اسلام قبول کرنے کے بعدان کے پاس رہنمائی کے لیے آیا کرتے تھے۔اسےاحساس ہور ہاتھا کہاس کی زندگی آ ہستہ آ ہستہ تبدیل ہورہی ہے۔ مذہب کا نہ ہونا اور مذہب کا ہونا دومختلف تجربات ہیں اور

ندہب کے ہونے کا تجربہ نہ ہونے کے تجربے سے زیادہ بامعنی ، پر لطف اور بامقصد تھا۔ ۔

''میں نے بھی زندگی میں مذہب کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی ، خدا پر یقین ضرور رکھتا تھا اور بیبھی سمجھتا تھا کہ سارے مذاہب اللہ ہی کی

طرف ہے ہیں مگرخود میں بھی بھی کسی ندہب ہے اتنامتا ٹریاسحرز دہنہیں ہوا کہ ندہب قبول کر لیتااور دراصل اس ہے میری زندگی میں کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑا۔ میں بہت اچھی زندگی گز ارر ہاتھا مجھے بھی کسی کامیا بی کے حصول کے لیے ند جب کاسہارا لینے کی ضرورت نہیں پڑی نہ ہی اللّٰد کو پکار ناپڑا، آپ خود سوچیں اس صورت اور ان حالات میں مذہب ایک ضرورت تونہیں رہتی بس ایک اختیاری چیز بن جاتی ہے۔جس کے ہونے یا نہ ہونے

سے زندگی میں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔'' وہ الجھے ہوئے انداز میں ان ہے کہتا اور وہ پرسکون انداز میں مسکراتے ہوئے اس کی بات سنتے رہتے۔

'' آپ کی خوشی سے سے کہ اللہ نے آپ کو ہمیشہ ہی صراطِ متقیم پر رکھا مگر کسی آ ز مائش میں نہیں ڈالااس لیے آپ نے بیسوچ لیا کہ مذہب ک

ضرورت ہی نہیں ہے۔صرف تمام مذاہب کا احترام کرنے اور اللہ کے وجود کو مان لینے سے کام چل جائے گا۔ آپ کوآ ز ماکش میں نہیں ڈالا تو اس کا

مطلب ینبیں ہے کہآپ کوآ زمائش میں بھی بھی ڈالانبیں جائے گا۔ ند بب کی اہمیت کا اصل انداز ہ تو اسی وقت ہوتا ہے جبآپ آزمائش میں

ہوں۔ آنمائش بالکل دلدل کی طرح ہوتی ہے اس میں سے انسان صرف اپنے بل ہوتے رینہیں نکل سکتا۔ کوئی رسی جا ہیے ہوتی ہے، کسی کا ہاتھ در کار

ہوتا ہے اوراس وفت وہ رسی اور ہاتھ ندہب ہوتا ہے۔رسی اور ہاتھ نہیں ہوگا تو آپ دلدل کے اندر جینے زیادہ ہاتھ یاؤں ماریں گے،اتناہی جلدی

ڈ و بیں گے۔ پانی میں ڈ و بنے والاشخص زندہ نہیں تو مرنے کے بعد باہرآ جا تا ہے مگر دلدل جس شخص کو نگلنے میں کامیاب ہوجاتی ہے،ا سے دوبارہ ظاہر نہیں کرتی کیکن جو مخض ایک بار ہاتھ اور رس کے ذریعے دلدل سے نکلنے میں کامیاب ہوجائے وہ اگلی کسی دلدل سے نہیں ڈرتا۔اسے یقین ہوتا ہے کہ

وہ شور مجائے گا چلائے گا تو ہاتھ اور ری بالآخرآ جا کیں گے۔اب سوچے اپنی خوش قتمتی پر کہآپ ان لوگوں کی قطار میں شامل ہو گئے ہیں جو دلدل میں گرنے پر ہاتھ اور ری کو پکار سکتے ہیں اور ان کے آنے کی تو قع بھی کریں گے۔'' ہر باران کے گھر سے آتے ہوئے وہ بہت پر جوش ہوتا۔

سعود نے اپنی قیملی کے ذریعے ایمان کا پر پوزل امید کے گھر بھجوایا تھاان لوگوں نے چنددن سوچنے کے لیے لیے اوراس کے بعدانہوں نے ا نکار کر دیا۔سعود نے چند باراورکوشش کی مگراس کا نتیج بھی یہی رہاتھا۔اس نے ایمان کواس کے بارے میں بتادیاوہ مصطرب ہو گیا۔

"كياتم كچھاورنبيل كركتے ؟"اس نے ايك بار پھرسعود سے يو چھا۔

''میں کچھاورلوگوں کے ذریعے ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کروں گا۔اب دیکھوکیا ہوتا ہے۔''سعود پچھزیادہ پرامیدنظرنہیں آرہا تھا۔ایمان علی کی بے چینی اور پریشانی میں اضافیہ وگیا تھا۔وہ روز ڈاکٹر خورشید کے پاس جار ہاتھااوراس کی اضر دگی زیادہ دیران سے چھپی نہیں رہی تھی ۔انہوں نے اس سے دجہ اوچھی تھی اوران کے اصرار پراس نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔اس کی ساری باتیں سن کروہ مسکرائے۔

"امیدعالم سے کتنی محبت ہے آپ کو؟"

وه ان کے سوال پر پچھے جھینپ گیا۔'' یہ میں نہیں جانتا مگر۔''

ڈاکٹرخورشیدنے اس کی بات کاٹ دی۔'' مگرمحبت ضرور کرتے ہیں۔'انہوں نے اس کا ادھورافقر مکمل کردیا۔وہ خاموش رہا۔

" آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے ان کے حصول کے لیے دعا کرتے ہوئے اللہ سے کہا تھا کہ اگر آپ کی محبت میں اخلاص ہے تو وہ آپ کو

مل جائے'اب آپ دعا کریں اگر اس عورت سے شادی آپ کے لیے بہتر ہوتو وہ آپ کو ملے ورنہ صرف محبت کے حصول کی دعا نہ کریں اور پھر آپ مطمئن ہوجائیں۔اللہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنادےگا۔''

'' گریں توامید کے بغیر نہیں رہ سکتا۔''''ایمان کے بغیر نہیں رہاجا سکتا اور آپ کے پاس ایمان ہے۔''ان کا جواب اتنابی بےساختہ تھا۔

'' آپ سمجھنہیں پار ہے۔ میں' وہ میرے لیے میری سمجھ میں نہیں آر ہا' میں آپ سے اپنی بات کیسے کہوں۔'' وہ الجھ گیا تھا۔ تومت كہيا گربات كہنے كے ليےلفظ فيل رہے ہوں توائي اس بات ياجذب پرايك بار پھر سے غور ضرور كرنا جا ہيے۔ "

http://www.kitaabghar.com

وہ ان کا مندد کی کررہ گیا۔''وہ میری زندگی کا حصہ بن چکی ہے'اس کے بغیر میں اپنی زندگی کا تصور نہیں کرسکتا۔''

''انسان صرف خدا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ باقی ہر چیز کے بغیر رہاجا سکتا ہے جاہے بہت تھوڑی دیر کے لیے ہی سہی۔''

وه قائل نېيى ہوا تھا مگر سر جھا كرخاموش رہا۔

'' جب تک انسان کو پانی نہیں ملتا' اسے یونہی لگتا ہے کہ وہ پیاس سے مرجائے گا مگر پانی کا گھونٹ بھرتے ہی وہ دوسری چیزوں کے بارے

میں سوچنے لگتا ہے پھراسے بیخیال بھی نہیں آتا کہوہ پیاس سے مرسکتا تھا۔''اس نے سراٹھا کرڈا کٹرخورشید کودیکھا۔

''مگرلوگ پیاس سے مربھی جاتے ہیں۔'' ' دنہیں' پیاس سے نہیں مرتے ۔مرتے تو وہ اپنے وقت پہ ہیں اوراسی طرح جس طرح خدا جا ہتا ہے مگر د نیامیں اتنی چیزیں ہماری پیاس بن

جاتی ہیں کہ پھر ہمیں زندہ رہتے ہوئے بھی بار بار موت کے تجربے سے گز رنا پڑتا ہے۔'http://kitaabghar.c

"نو کیامیں اس سے محبت نه کرول؟" '' آپ محبت ضرور کریں مگرمحبت کے حصول کی اتنی خواہش نہ کریں۔ آپ کے مقدر میں جو چیز ہوگی وہ آپ کول جائے گی' مگر کسی چیز کوخواہش بن کر' کائی بن کراپنے وجود پر پھلنےمت دیں ورنہ میسب سے پہلے ایمان کو نگلے گا۔آپ نے اسعورت کے حصول کے لیے دعا کی کوشش بھی کر

رہے ہیں۔اب صبر کرلیں اور معاملات اللہ پرچھوڑ دیں۔ پریشان ہونے ٔ را توں کو جا گئے اور سرابوں کے پیچھے بھا گئے ہے کسی چیز کو مقدر نہیں بنایا جا

اس رات وه ان کی با توں پرغور کرتار ہاتھا۔

" مرامید کے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔" سونے سے پہلے اس نے جیسے تھک ہار کرسوچا تھا۔

ا یک ماہ اسی طرح گزرگیا تھا۔سعود ہرروزاس ہے یہی کہتا تھا کہوہ کوشش کرر ہاہے۔وہ اپنی اداسی اورافسر دگی ہے نجات نہیں یار ہاتھا۔ ڈاکٹر

خورشید کے پاس جا کراہے پچھ سکون مل جا تا گھروا پس آنے کے بعداس کے بارے میں سوچتار ہتا۔

اس دن بھی وہ ڈاکٹر خورشید کے پاس گیا ہوا تھا۔ان ہے باتیں کرتے کرتے آ دھا گھنٹہ گزر گیا پھرانہوں نے اپنی رسٹ واچ پرنظر ڈالتے

"آج آپ ہے کی کوملوا نا جا ہتا ہوں۔اس بات کا مجھے یقین ہے کہ آنے والے سے ل کرآپ بہت خوش ہوں گے۔"

ان کے چبرے پرایک عجیب ی مسکراہٹ تھی۔ا گلے وس منٹ کے بعد گیٹ پر کال بیل ہوئی اور پھر ملازم جس لڑکی کو لے کر کمرے میں داخل

ہوا'اے دیکھ کروہ بےاختیار کھڑا ہو گیا تھا۔ امیدنے ایک نظراس پرڈالی تھی اور پھرڈاکٹرخورشید کی طرف متوجہ ہوگئی جواس کا استقبال کررہے تھے۔ایمان کوائیے دل کی دھڑ کن باہر تک

سنائی دے رہی تھی۔ وہ اب دوسرے صوفہ پر بیٹھ چکی تھی۔

''تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے'ڈاکٹر خورشید کمرے سے جاچکے تھے۔

وہ دونوں اب کمرے میں اکیلے تھے۔بات کا آغاز امیدنے کہا۔

" آپ مجھ ہے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ "اس کے سوال اور انداز میں برہمی تھی۔

"كيونكه مجھيآپ سے محبت ہے۔" " بیایک بہت ہی بے موده اور فضول جواب ہے۔" وه اسے د مکھ کرره گیا۔

'' نہآپ میرے ملک ہے تعلق رکھتے ہیں اور نہ بی آپ میرے مذہب ہے تعلق رکھتے ہیں۔''

اس نے بات کرتے ہوئے خود ہی اپنے جملے میں تھیج کی۔''صرف ایک لڑ کی سے شادی کے لیے مذہب تبدیل کرناکسی بھی تخف کو بہت نا قابلِ اعتبار بنادیتا ہےاورا یعے مخص سے شادی بہت مشکل کام ہے۔'' http://kitaabghar.com

" میں نے ندہب تبدیل نہیں کیا۔ ندہب اختیار کیا ہے۔اس سے پہلے میں کسی بھی ندہب کا پیرو کا رنہیں تھا۔" '' جو بھی ہےلیکن میں مسلمان ہوں اورا یک محص ہے شادی کر لینا جھے اسلام قبول کیے جاردن ہوئے ہوں ، بہت مشکل کام ہے۔ میں زندگی

میں رسک نہیں لیا کرتی اور پھرایک ایسے مخص کے لیے جے میں جانتی نہیں ہوں جس کا کوئی اتا پتانہیں ہے اس کے ساتھ شادی کیسے ہوسکتی ہے۔'' وہ بڑےصبر سے اس کی باتیں سنتار ہا۔

"اورشایدانسان ساری با توں کوا گنور کردے مگر ند ہب ند ہب کو کیسے نظرا نداز کیا جاسکتا ہے۔" ''میں آپ کے مذہب سے ہی تعلق رکھتا ہوں۔'' ''گرآپ پیدائشی مسلمان نہیں ہیں۔آپ کے ماں باپ مسلمان نہیں ہیں۔''

''گرمیں مسلمان ہو چکا ہوں۔'' " كتنے دن كے ليے؟"

ایمان کواس کے فظوں پر پہلی بار تکلیف ہوئی'' آپ کومیری نیت پرشک نہیں کرنا جا ہے۔''

''شادی ہرانسان اپنی مرضٰی ہے کرنا چاہتا ہے' کسی کواس حد تک تنگ کر دیا جائے کہ وہ ۔۔۔۔۔ ویسے بھی آپ سے بارے میں پچھ فیصله کرنے کے قابل نہیں ہوں۔' وہ کہدر ہی تھی۔ ''اگرآپ کے پاس مجھ سے بہتر شخص کا آپشن ہوتو آپ اس سے شادی کرلیں لیکن اگر مجھ سے بہتر نہیں ہےتو پھر مجھ سے شادی کرنے میں کیا

حرج ہے۔ میں پچھلے آٹھ سال سے پاکستان میں ہوں۔ آپ جا ہیں گی تو آئندہ بھی پہیں رہوں گا۔'' ''گرمیں پنہیں جانتی کہ آپ دل ہے اس مذہب کواختیار کررہے ہیں یابیصرف ایک دکھا واہے۔''

"ممرے پاس بیٹابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے۔"اس نے بے چارگ سے کہا۔

ايمان أميداورمحبت

کمرے میں ایک طویل خاموشی چھائی رہی۔ '' آپ میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔''

nttp://kitaabgl"آپ ټارين

وہ اس کا چېره دیکھتی رہی ' بہت کم عمری میں میری مثلنی ہوگئ تھی ، مجھے اپنے مثلیتر سے بہت محبت تھی۔ ہماری مثلنی نوسال رہی پھر ...... پھر میرے معکیتر نے مجھ سے شادی ہے انکار کر دیا۔''اس کے گلے میں کوئی چیز پھنس گئی تھی۔ایمان نے بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔

'' کیونکہ میں .....'' وہ کچھ کہتے کہتے رک گئ'' یہ بتا ناضروری نہیں' آپ کچھ بھی سمجھ لیں ..... کچھ بھی سوچ لیں مگر بہر حال اس نے مجھ سے

شادىنىيىنىڭ.//kitaabghar.com http://kitaabghar

''ٹھیک ہے'میں سیمجھ لیتا ہوں کہآپ کی شادی مجھ سے ہونی تھی۔اس لیےآپ کے منگیتر سے نہیں ہوسکی۔'' اس نے امید کے چہرے پرجھخھلاہٹ دیکھی تھی۔ کمرے میں ایک بار پھرطو میل خاموثی چھا گئی تھی اوراس خاموثی کواس بارڈا کٹرخورشید نے

توڑا تھا۔وہ کمرے میں آگئے تھے۔ '' تو کچر کیا طے کیاتم لوگوں نے ؟''انہوں نے بہت نارمل انداز میںاس طرح کہا جیسے وہ دونوں اسی مقصد کے لیے یہاں ا کھٹے کیے گئے

ہوں۔امیدنے پچھنہیں کہاتھا۔ایمان بھی خاموش رہا۔

''امید! آپ نے ایمان علی سے بات کرلی؟''انہوں نے نرم آواز میں اس سے پوچھا۔

'' ہاں .....میری کچھشرا نظ ہیں۔''ایمان نے سراٹھا کراسے دیکھاوہ بےحدالجھی ہوئی نظرآ رہی تھی۔

'' کیاایمان علی کوشرا نط قبول ہیں؟''اس بارڈ اکٹرخورشید نے ایمان کو دیکھا تھا۔

''میں نے ابھی انہیں اپنی شرائط ہے آگاہ نہیں کیا۔''

''گرمیں بغیر جانے ہی ان کی ساری شرائط ماننے پر تیار ہوں ۔'' ایمان نے کہاتھا۔

" آپ پہلے شرائطان لیں اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں۔" امید کالہجہ ترش تھا۔

'' یہاسلام قبول کر چکے ہیں تو ایک سال تک بیاسلام کے بارے میں سب کچھ جانیں اور اسلامی تعلیمات پڑمل کریں۔ایک سال تک اگر بیہ مسلمان رہےاورا یک اچھےمسلمان کی طرح سارے فرائض پورے کرتے رہے تو پھر مجھے شادی پرکوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ دوسری شرط بیہے کہ ایک

سال کے دوران میہ مجھ ہے کوئی رابطہ شدر تھیں۔' وہ سراٹھا کرایمان کود مکھر ہی تھی۔ '' توایمان! آپان شرائط کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟'' ڈاکٹر خورشید نے اس ہے پوچھا۔''میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں مجھےکوئی اعتراض

نہیں ہےساری شرا کط قبول ہیں۔''وہ بےحد پرسکون نظر آر ہاتھا۔

132 / 149

۔ ''گر کیامیں سیمچھلوں کہان شرا نط کو پورا کرنے کے بعد آپ مجھ ہے شادی کرلیں گی؟''اس باراس نے امیدے پوچھا۔

" إلى - " وه اس كى طرف د كيھے بغيرا تھ كر كھڑى ہوگئى۔

ڈاکٹرخورشیداہے باہرتک چھوڑنے گئے۔ایمان کویقین نہیں آیاتھا کہ وہی اس کے پاس آئی تھی۔اسے انداز ہنہیں ہوسکا کہ وہ کس حد تک

خوش تفامگروه بيضرور جانتا تھا كەاس كاملال اورافسر دگی ختم ہو چکی تھی۔ " يوصرف ايك سال كى بات بئ مين تههار ب ليسارى زندگى انتظار كرسكتا مول ـ "

اس کے جانے کے بعداس نے مسکراتے ہوئے زیرلب کہاتھا۔ ڈاکٹرخورشیدوالیں کمرے میں آگئے ان کے چیرے پر بہت ہی معنی خیزمسکراہے تھی۔

'' توایمان علی! کیاا یک سال انتظار کریا ئیں گے۔؟'' '' ہاں کرلوں گا۔''اس کی آواز بے حد مشحکم تھی۔

''وہ چاہتی ہے کہآپ میں دین کے لیے استقامت اور ثابت قدمی پیدا ہوجائے۔''

انہوں نے بیٹھتے ہوئے جیسے وضاحت کی۔ ''نہیں .....''ایمان نےمسکراتے ہوئے کہا۔''وہ چاہتی ہے'میں اسے بھول جاؤں۔اس کا خیال ہےایک سال میں اس سے رابطہ رکھوں گا'

نداسے دیکھوں گاتو پھراس کے بارے میں سوچنا بھی ختم کردوں گامگراسے میری محبت کا انداز ہنییں ہے۔'' وہ کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر خورشیداسے گہری نظروں سے دیکھتے رہے۔

ایک سال کیسے گزرا تھا'اسے انداز ہنییں ہوا مگرایک سال کے دوران اس نے ڈاکٹر خورشید کی بتائی ہوئی ہربات پڑمل کیا' بھی بھاریار ٹیز میں پینے والی شراب اس نے چھوڑ دی'ا پنی سیکر ٹیری کے ساتھ میل جول ختم کر دیا۔ وہ ہررات ڈاکٹر خورشید کے پاس آتا ورانہیں اپنے پورے دن کی

رودادسناتا' زندگی میں چھوٹے موٹے مسائل کووہ بھی خاطر میں نہیں لایا تھا مگراب ان ہی مسائل کووہ نے سرے سے دیکھنے لگا تھا۔'اسکے اندر پہلے ے زیادہ برداشت آگئ تھی۔اس کی اخلاقی اقدار میں بہت ی تبدیلیاں آگئ تھیں۔اے آہتہ آہتہ احساس ہونے لگاتھا کہ وہ نادانستہ طور پردنیا کی سب سے بڑی نعمت کو یا بیٹھا تھا۔مسلمان ہونا اورایمان حاصل کرنا ہرانسان کےمقدر میں نہیں ہوتا اے اس عورت پراور پیار آتا جس کےحصول کی

خواہش نے اسے مسلمان ہونے پرمجبور کیا تھا اور مسلمان بننے کے بعدوہ جیسے مقام پر پہنچے گیا تھا۔

ا پنے والدین کواس نے ندہب کی تبدیلی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ گرانہیں اس نے بیضرور بتا دیا تھا کہ وہ پچھ عرصے کے بعد پاکستان

میں ہی ایک مسلمان لڑکی ہے شادی کرنے والا ہے۔ "مسلمان لڑکی سے شادی؟ کیاتم مسلمان ہوجاؤ گے؟"اس کے باپ کوجیسے یک دم ایک خوف نے ستایا تھا۔

'' نہیں' میں ایسے ہی رہوں گا جیسےاب ہوں اوروہ اپنے ند جب پر قائم رہے گی۔اس معالمے میں ہم نے مجھوتا کرلیا ہے۔''

اس نے ماں باپ کومطمئن کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا۔ان دونوں کے ذہن میں اس کڑکی کے حوالے سے پچھ خدشات ابھرے مگرایمان

نے انہیں اس بارے میں بھی تسلیاں اور ولا ہے دے کر مطمئن کر دیا۔

جس شام وہ ڈاکٹر خورشید کے گھراس سے ملنے آئی تھی'اس تاریخ سے پورےا یک سال بعداس نے ایک کارڈ راولپنڈی امید کے گھر بھجوا دیا

تھا۔اس شام ڈاکٹرخورشیدنے امید کے بھائی سے بات کی تھی۔

دودن کے بعدوہ لا ہورآئی تھی ایک بار پھرڈاکٹر خورشید کے گھر دونوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ پورے ایک سال کے بعد بھی اسے دیکھنے کے

بعدا ہے یوں لگا تھا جیسےایمان نے اسے کل ہی دیکھا ہوؤہ اس کے ذہن اس کے تصور سے بھی بھی نہیں ہڑی تھی۔

''ایک سال گزرگیا۔ میں اب مسلمان ہوں۔ ثابت ہوا کہ میراایمان کوئی فریب نہیں اور میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں۔ایک سال کے

دوران میں نے وہ سب کچھ کیا ہے جوایک مسلمان کرتا ہے نماز بھی پڑھی ہے روزے بھی رکھے ہیں 'کوئی حرام چیز نہیں کھائی'شراب بھی نہیں لی اپنی

گرل فرینڈ کوبھی چھوڑ چکا ہوں' قرآن پاک بھی پڑھ چکا ہوں دین کے بارے میں آپ مجھے کسی بات سے بے خبرنہیں پائیں گی۔ میں نے اپناوعدہ پورا کیااب آپ اپناوعدہ پورا کریں۔'اس نے امید سے کہا۔

تین دن کے بعدراولپنڈی میں ایک سادہ ی تقریب میں ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ایمان علی کی طرف سے شادی میں صرف سعودار تفنی اور ڈاکٹر

خورشیدنے گواہوں کی حیثیت سے شرکت کی تھی۔امید کی طرف سے بھی شادی میں صرف اس کے اپنے گھر کے لوگ تھے۔ وہ آج بھی انداز ہنبیں لگاسکتا تھا کہاس دن وہ کتناخوش تھا' شادی کی رات اس نے امیدکو بتایاتھا کہ کہس طرح پہلی باراہے دیکھ کراس کی

محبت میں گرفتار ہو گیا تھا' کس طرح وہ اس کے لیے گئی ماہ تک وہاں جا تار ہاتھا۔اس نے اسے وہ سارےاسکچیز بھی دکھائے جووہ اس پورےعرصہ

میں بنا تار ہاتھا۔وہ جواباً کچھ کہے بغیرخاموثی ہےاس کے چہرے کودیکھتی رہی تھی اور پھرایمان نے اس کی آنکھوں میں آنسوا بھرتے دیکھے پھراس نے نظریں جھکالی تھیں۔اس کے بار بار پوچھنے کے باوجوداس نے آنسوؤں کی وجرنہیں بتائی تھی وہ دلبرداشتہ ہو گیا تھا۔

'' کیاتم مجھ سے شادی کر کے بہت ناخوش ہو؟''

.. مجھے سارے لفظ جھوٹ لگتے ہیں۔''اس نے سراٹھا کر بہتے آنسوؤں کے ساتھ '' مجھے نہیں پتا.....بس مجھے تہاری با توں پر یقین نہیں آتا.... کہاتھااوروہ بہت دریکھ بولنے کے قابل نہیں رہا۔

ایک ہفتہ کے بعدوہ اسے اپنے والدین سے ملوانے جرمنی لے گیا تھا۔ جانے سے ایک دن پہلے اس نے امید کو بتایا تھا۔

''میرے والدین ابھی بینیں جانتے کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں ، میں انھیں کچھ عرصہ کے بعد بتا دوں گا مگر ابھی تم بھی ان پر بیر ظاہر مت

اسے چیرت ہوئی تھی جب امیدنے خلاف تو تع کسی رقمل کا اظہار کیے بغیرسر ہلا دیا تھا۔ وہ پرسکون ہوگیا۔ شادی کے اس پہلے ہفتے میں امید کا

رویها تنا برانہیں تھا جتنا وہ سوچ رہا تھا، وہ اس کا خیال رکھتی تھی اس کے ساتھ باتیں بھی کرتی تھی۔اس کی باتوں پرہنتی بھی تھی۔ گربعض دفعہ بات

کرتے کرتے میک دم وہ جیسے کی ٹرانس میں چلی جاتی تھی اورا یک باراس کیفیت میں آنے کے بعدوہ بہت دریا خاموش رہتی تھی اس وقت کوئی چیز اس کی خاموثی تو زنہیں یاتی تھی ۔گرایمان زیادہ فکرمندنہیں تھا۔

''وفت گزرنے کے ساتھ سب کچھٹھیک ہو جائے گا، وہ میری باتوں پراعماد بھی کرے گی اور مجھ سے محبت بھی۔'' وہ ہمیشہ ایسے موقعوں پر

اور جرمنی آ کراس کا بیرخیال پہلے ہے بھی زیادہ پختہ ہوگیا تھا، وہاں دوہفتوں کے قیام کے دوران وہ نہصرف سبل اور پیٹرک کومطمئن ومسرور

کرنے میں کامیاب رہی تھی بلکہ ان دونوں کے درمیان بے تکلفی میں کچھاور اضافہ بھی ہوگیا تھا۔ ایمان نے ان دوہفتوں کے دوران اے اپنی ساری زندگی کی داستان سنا دی تھی۔ایمان کے والدین نے شاوی کی ایک دعوت کا اہتمام کیا تھا جس میں ایمان نے اسے اپنے تمام فیملی ممبرز سے

واپس آنے سے صرف دودن پہلے ایک چھوٹا ساوا قعہ ہوا تھا اوروہ ایک بار پھراپنے ای خول میں بند ہوگئی ،ایمان اسے اپنے ساتھ کچھشا پنگ

کروانے کے لیے مارکیٹ لےکر گیا۔ایک ثنا پنگ مال کے اندرایک ثناپ میں وہ کچھسوئیٹر دیکھنے میں مصروف تھی جبکہ وہ اپنے لیے پچھسوئیٹرز خریدنے کے بعد کاؤنٹر پر کریڈٹ کارڈ کے ذریعے اوائیگی کررہا تھاجب اس کی نظر دکان کے باہر سے گزرتے اپنے ایک کزن پر پڑی تھی، وہ بے

اختیار دو کان سے باہرنکل گیا۔اس کا کزن کا فی آ گے جاچکا تھا۔ بھیٹر میں اس تک پہنچنے میں اسے کچھ دیر گی۔

چندمنٹ وہ اس کے ساتھ باتوں میں مصروف رہا پھرا سے اپنی پاکستان واپسی کے بارے میں بتا کروہ واپس اس شاپ میں آ گیا تھا سامنے

نظر دوڑانے پراسے امید کہیں نظر نہیں آئی، وہ کا وُنٹر کی طرف آ گیا سوئیٹرز کے پیک کا وُنٹر پرر کھتے ہوئے سیز گرل نے اسے بتایا کہامیداس کی تلاش میں چندمنٹ پہلے وہاں ہے چلی گئی تھی وہ یک دم پریشان ہو گیا،شاپ سے باہرآنے پروہ اے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی وہ چندمنٹ وہیں کھڑا پریشان ہوتا رہاوہ واپسنہیں آئی تھی اوراس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہوہ وہیں کھڑار ہے یااسے ڈھونڈنے کے لیے کہیں چلا جائے۔ پھروہ ملیٹ کر

واپس اندرسیز گرل کے پاس گیااوراہے یہ ہدایت کر کے کہا گروہ واپس آئے تواہے وہیں بٹھالیا جائے وہ خود مال میں اے ڈھونڈ نے لگا تھا۔

وفت جنتی تیزی ہے گزرر ہاتھااس کےاضطراب میں اتناہی اضافہ ہور ہاتھا،اب اسے پچھتاوا ہور ہاتھا کہ وہ اسے وہاں چھوڑ کر گیاہی کیوں، اسے جرمن زبان آتی تھی نہ ہی وہ راستوں سے اچھی طرح واقف تھی کئیکسی لے کرواپس جاسکتی اور پتانہیں اسے گھر کا ایڈریس بھی پتا ہوگا یانہیں وہ

تب ہی مال کے پیلک ایڈریس سٹم پرایک اعلان ہونے لگا تھااور وہ تقریبا بھا گتا ہواانتظامیہ کے آفس کی طرف گیا تھا۔وہ وہاں پیٹی چکی تھی اوراب پلیک ایڈرلیں سٹم پراس کا نام پکارا جار ہاتھا۔ آفس میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک کری پربیٹھی ہوئی امید کود کیولیا تھا اوراس کار ڈیمل اس ايمان أميد اور محبت

تت ترور و کاری

کے لیے شاکنگ تھاوہ جتنی بےاختیاری ہے اس کی طرف گیا تھااس نے تقریباً اتنے ہی زور ہے اسے دھکیل دیا تھا۔ ''تم میرے پاس مت آؤ، میں تمہاری شکل بھی دیکھنانہیں جا ہتی۔اس لیے یہاں لے کرآئے تھے تا کہ، تا کہ مجھے اس طرح چھوڑ کر بھاگ

م پرت پی سے اور اس کی باتوں پر مکا ابکارہ گیا تھا۔

جاؤ۔'وہ یکدم چلانے لگی تھی۔وہ اس کی باتوں پر مکا ابکارہ گیا تھا۔

Http://kitaabghar.com

اؤ۔ ' وہ یکدم چلائے تلی تھی۔وہ اس کی باتوں پر ہمکا بکارہ کیا تھا۔ ''میں جانتی تھی ،تم مجھےاس طرح چھوڑ و گے۔تم میرے لیے بھی بھی تخلص نہیں ہوگے،تم مجھے دھوکا دو گے۔۔۔۔ میں نےتم سے شادی کرکے

'' میں جاتی تھی ہم جھےای طرح مچھوڑ و گے ہم میرے لیے بھی جھی تلک ہیں ہو گے ہم جھے دھوکا دو گے ..... میں نے تم سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی ۔'' وہ بات کرتے کرتے کچھوٹ کورونے لگی ۔ وہ ہونٹ کا شتے ہوئے بے بسی سے اسے دیکھیا رہا۔ کمرے میں موجود انتظام سے کرمتنوں لگا گیان کرد میان اورونہ ان میں ہونے نہ والی اس گفتگاد کو سجھنے کی کشش کر رہے جھے ۔ ووان کی نظروں میں نترانی انہیں مغزاجا بتا

ہ ہے ہیں سی میں مدہ ہوئے میں سے بری سے بوت کے داری اس گفتگو کو سیجھنے کی کوشش کررہے تھے۔وہ ان کی نظروں میں تماشانہیں بننا چاہتا انتظامیہ کے نتینوں لوگ ان کے درمیان اردوز بان میں ہونے والی اس گفتگو کو سیجھنے کی کوشش کررہے تھے۔وہ ان کی نظروں میں تماشانہیں بننا چاہتا تھا۔

''امید! آوَباہر چل کربات کرتے ہیں۔''/۔http://kitaabghar.com http: اس کے قریب جاکراس نے مدھم آواز میں اسے بازو سے پکڑ کر کہا مگراس نے ایک جھکے سے اپناباز وچھڑ ایااوراس پرغرانے لگی۔

'' مجھے تمھارے ساتھ نہیں جانا۔ اب میں پاکستان جانا جاہتی ہوں۔''وہ ایک بار پھر کری پر پیٹھی رور ہی تھی۔ دو گھنٹے تک وہ وہاں اس کے پاس بیٹھامعذر تیں کرتار ہاتھااور جب اس کی برداشت کی حد ختم ہوگئی تو وہ چلاا ٹھاتھا۔

دو ھیئے تک وہ وہاں اس نے پاس ہیٹھا معذر میں کرتار ہا تھا اور جب اس کی برداشت کی حد عم ہوی تو وہ چلاا تھا تھا۔ ''میں تمہارامنگیتر نہیں ہوں کہ تنصیں چھوڑ جاؤں گا ، میں تمہارا شوہر ہوں۔''

یں مہارا میبریں ہوں کہ میں پیور جاوں 6 ، یں مہارا موہر ہوں۔ امید نے سراٹھا کراہے دیکھااور پھروہ کچھ کہے بغیر خاموثی سے اٹھ کھڑی ہوئی، شاپنگ مال سے باہر آتے ہوئے وہ تقریبارو ہانسا ہو گیا تھا

تقى اورا يمان على كالميجيهتا وااور ندامت اور برهتى گئى \_

پاکستان آنے کے بعدوہ ایک ہفتہ کے لیے سیدھی راولپنڈی چلی گئ تھی جبکہ وہ لا ہور آ گیا تھا اور لا ہور آتے ہی وہ سیدھا ڈاکٹر خورشید کے

ں ہوں۔ ''بعض دفعہاییا ہوجا تا ہے،تم محبت اورمہر ہانی ہے پیش آتے رہو گے تو وہ ٹھیک ہوجائے گی مسلمان پرویسے بھی فرض ہے کہ وہ بیوی سے میں میشر میں '' '' میں من ذریری بنریں میں میں انسان کے انسان کی مسلمان پرویسے بھی فرض ہے کہ وہ بیوی سے

نرمی سے پیش آئے۔''اس کی پریشانی جان کرانھوں نے اسے نصیحت کی۔

'' تمہاری ہی خواہش تھی ہمھیں وہ عورت مل جائے جس سےتم محبت کرتے ہو، اب وہ عورت تمھارے پاس ہے تو تم اس کے ذراسے غصے سے پریشان ہور ہے ہو۔'' وہ ان کی بات پڑسکرانے لگا۔

''قورُ اساغصهٔ بیں ہے،اس میں بہت زیادہ غصہ ہے۔'' وہ اس کی بات پر بنس پڑے۔

''جباےتم ہےمجت ہوجائے گی توبیساراغصہ ختم ہوجائے گا۔ابھی توتم دونوں کوساتھ زندگی گزارتے بہت عرصہٰ ہیں ہوا۔''

وہ ان کے پاس سے واپس آنے کے بعد بہت پڑسکون تھا۔ایک ہفتہ کے بعد وہ راولپنڈی سے اسے لینے گیا تھا اور وہ اس سے بہت نارل

طریقے ہے ملی تھی یوں جیسے ان کے درمیان بھی کوئی جھگڑا ہوا ہی نہیں تھا۔ایمان نے شکرادا کیا تھا۔ http://kitaabgh

ریے سے ن کی زندگی بہت نارمل انداز میں گزررہی تھی۔امید کاروبی عام طور پراپیانہیں ہوتا تھا جس پراسےاعتراض ہوتا مگر بعض اوقات جب وہ سیخصوص ٹرانس میں چلی جاتی توایمان کو تکلیف ہوتی کیونکہ اس وقت وہ بہت تلخ اورا کھڑ ہوجاتی تھی۔ مگرا پسے لمحات میں بھی ایمان کو بھی اس سے

ا پنے مخصوص ٹرانس میں چلی جاتی توامیان کو تکلیف ہوتی کیونکہ اس وقت وہ بہت تکنے اورا کھڑ ہوجاتی تھی ۔گرایسے کےات میں بھی ایمان کو بھی اس سے شادی پر پچھتا وانہیں ہوتا تھا کیونکہ اس سے شادی کر کےا ہے اپنی زندگی میں ایک سکون ،ایک ٹھبراؤ ،محسوس ہوا تھا اس لیے وہ اس کےان موڈ زکو بھی ۔

بہت خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتا۔ بہت خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتا۔ ایسے ہی موڈ میں ایک دن امید نے بڑی گئی کے ساتھ اس سے کہا۔

ا بیان مودین ایک دن اسید سے برق میں سے جو ان سے جو ہے۔ ''جسمیں پتا ہے، میں تم سے محبت نہیں کرتی ..... میں نے تم سے صرف شادی کی ہے۔ صرف زندگی گز ارر ہی ہوں تمھارے ساتھ

ا یک گھر جا ہیے ہوتا ہے۔وہ مجھےتم سے مل گیا۔'' وہ اس کی کڑ واہٹ کوسکون کے ساتھ بر داشت کر گیا''میں جانتا ہوں شہھیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔''

'' کیول ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بتانا چاہیے کہ مجھے تم ہے۔'''''' ایمان نے اس کی بات کاٹ دی''محبت نہیں ہے۔''کوئی بات نہیں ، میں نے مطالبہ نہیں کیا کہتم مجھ سے محبت کرو۔''

وہ بالکل ساکت اسے دیکھتی رہی۔ ''جسمعیں دراصل محبت مل گئی ہے نال،اس لیے شخصیں پروانہیں ہے اگر نہ ملتی پھرشمھیں احساس ہوتا۔''

'' مجھے محبت ہی تونہیں ملی۔''اس نے عجیب سے انداز میں کہا،ایمان کا چہرہ سرخ ہوگیا۔وہ اس کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ا پنے غصے پر کنٹرول کرتے

عصافیت میں تو بیس کے جیب سے اندازین کہا، ایمان کا چبرہ سرے ہو لیا۔وہ اس کا اسارہ جھ کیا تھا۔اپیے تصفے پر سترول سر کے ہوئے اس نے کہا۔

''میں تم سے محبت کرتا ہوں۔'' ''مت کرو۔۔۔۔ میں نے شمصیں مجبوز نہیں کیا۔''اس کے انداز میں کمال کی لاتعلق تھی۔

'' تم جانتی ہو، میں پنہیں کرسکتا میرے لیے۔ بیمکن ہی نہیں ہے کہ میں تم سے محبت نہ کروں۔''

وہ اس کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔وہ ایک بار پھرٹرانس میں چلی گئی۔

ہ اس نے پاک سے اکھ سرچلا کیا تھا۔وہ ایک بار پھر سرائی میں ہی ہی۔ وڈ اکٹر خورشد کے باس اے بھی یا قاعد گی ہے جایا کرتا تھاو واس کے لیےایک

وہ ڈاکٹر خورشید کے پاس اب بھی با قاعد گی ہے جایا کرتا تھاوہ اس کے لیے ایک عجیب سورس آف انسپریشن تھے ان کے درمیان بہت عجیب ساکمیونیکیشن تھا بعض دفعہ وہ اس کی افسر د گی کو بغیر بتائے جان جاتے تھے اور پھراہے ہاکا کر دیا کرتے تھے ان کے پاس ہے آنے کے بعد وہ خاصا س

http://www.kitaabghar.com

اداره کتاب گھر

مذہب میں اس کی روز بروز بڑھتی ہوئی دلچیسی کی وجہ بھی وہی تھے۔ وہ اکثر رات کواسٹڈی میںعشاء کی نماز ادا کرتا اور پھرقر آن یاک کو

پڑھتا۔ تمام نمازوں میں صرف یہی ایک نماز بھی جووہ با قاعدگی ہےادا کیا کرتا تھا بھی بات کرتے کرتے وہ بےاختیار قرآن پاک کی کسی آیت کا حوالہ دیتااورا سےاحساس ہوتا کہامیدا سے بہت عجیب نظروں سے دیکھتی تھی وہ سکرادیتا، وہ جانتا تھاامیداس وقت اس کے بارے میں ٹھیکنہیں

سوچ رہی ہوگی۔

اس کی شادی کو چند ماہ گزرے تھے جب اے اپنی قیملی میں ہونے والے متوقع اضافہ کی اطلاع ملی ،امید غیرمتوقع اورغیر معمولی طور پرخوش تھی اور زندگی میں آنے والی اس تبدیلی کے بعداس نے امید کےرویے میں بھی حیرت انگیز تبدیلیاں دیکھیں وہ یک دم بہت پڑسکون اور مطمئن نظر

آ نے گئی تھی۔ایمان علی ہے اس کاروبی بھی میسر تبدیل ہو گیا۔وہ اس پرزیادہ توجہ دینے لگی ،اس کے زیادہ تر کام خود کرتی تھی۔اکثر وہ ایمان ہے بیچے کے بارے میں گفتگو کرتی ۔اس کے لیے منصوبے بناتی ۔ایمان حیران ہوجا تا۔اس میں آنے والی تبدیلیاں کچھاتنی ہی غیرمتو قع تھیں ۔ایمان نے

ا پنے والدین کوبھی اس بارے میں بتادیا تھااور سبل اکثر فون پراس ہے گفتگو کرتی رہتی ایمان کا خیال تھا، وہ اب تبدیل ہوگئی ہے۔ پہلے کی طرح اس ك مكليتركى ياداس ك ذبن مفراموش موچكى بيمكريداس كى غلطفهى تقى -

ایک رات وہ اسے ڈنرکرانے کے لیے ایک ہوٹل لے گیا تھا۔ وہ بہت خوشگوارموڈ میں تھی۔ ڈنر کے بعدوہ امید کے ساتھ ہوٹل کے ہال سے

نکل رہا تھا جب اس نے ساتھ چلتی امید کو یک دم ساکت ہوتے دیکھا۔اس نے کچھ حیران ہوکراہے دیکھااوراس کے چیرے کی زردی نے اسے خوفز دہ کردیا۔وہ بالکل ساکت سامنے دیکھر ہی تھی۔ایمان نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ ہوٹل کی اینٹرنس کی سٹرھیاں چڑھتا ہواا یک نوجوان جوڑا

اس کی توجہ کا مرکز تھاوہ دونوں دروازے تک آ گئے اور پھرا بمان نے اس مر دکو بھی اسی طرح مختطکتے دیکھا، پھر بڑی تیز رفباری کے ساتھ وہ اپنے ساتھ

امید بےاختیار بلیٹ کراہے دیکھنے گی ایمان نے بہت عرصے کے بعدا سے ایک بار پھراس ٹرانس میں دیکھا۔وہ دونوں نظروں سےاوجھل ہو

چکے تقے مگروہ اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ایمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ یکدم چونگ ٹی، چند کمھے اس کی آئکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے ۔ سردآ وازمیں جیسے پوچھا۔

"جہالزیب؟"

موجودلز کی کا باز وتھام کرا ندر ہال میں چلا گیا۔

امید نے سر ہلا دیا۔ایمان کو یک دم اپنا خون کھولتا ہوامحسوس ہوا تھا۔ بیعورت اس کی بیوی تھی۔ بیعورت اس کے بیچے کی ماں بینے والی تھی اور بیءورت اپنے سابقہ مگیتر کود کھ کراب بھی اپنے اردگر د کی ہر چیز ہے بے نیاز ہوجاتی تھی وہ مزید پچھ کیے بغیر تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا۔وہ اس کے

ليحصے فيحصے آگئے تھی۔ ہ گاڑی ڈرائیوکرتے ہوئے ایمان بالکل خاموش رہا گھر جا کراس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ڈرینگ کے سامنے کھڑے ہوکروہ اپنے

http://www.kitaabghar.com

ايمان أميداورمحبت

بالوں میں برش کرر ہاتھاجب اس نے امید کواپنے پاس آ کراپنے باز و پر ہاتھ رکھتے دیکھا۔

"ايمان! ميں دراصل ....." ايمان نے اپنے بازوے اس كا ہاتھ ہٹاديا۔

" ' مجھے کچھ کام کے لیے اسٹڈی میں جانا ہے۔'اس نے اپنے لیج کوحتی الامکان نارل رکھنے کی کوشش کی۔ Mttp://kita " مگرمین تم سے بات کرنا جا ہتی ہوں۔"

''امید! میں ابھی فی الحال تم ہے کوئی بات نہیں کرناچا ہتا۔۔۔۔۔اس لیے مجھ سے پچھ بھی کہنے کی کوشش مت کرو۔''وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو

وہ وہاں رکے بغیراسٹڈی میں آ گیااس وقت وہ کچھا تناہی دلبرداشتہ تھانماز پڑھنے کے بعدوہ کمپیوٹر پراپنا کام کرنے لگا،مگراس کا ذہن ابھی

تكمنتشرتهاه http://kitaabghar.com http://kitaabghar.c

ا یک گھنٹے کے بعداس نے اسٹڈی کا درواز ہ کھلنے کی آ وازسنی ،اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی ،وہ اس کے پاس دوسری کرسی پر بیٹھ گٹی ایمان کمپیوٹر پراپنا کام کرتار ہا۔

"ايمان التم ايك چھوئى سى بات پرناراض مورہے مو-" ''میں کسی بات پر ناراض نہیں ہوں۔''

'' پھرتم مجھ سے بات کیوں نہیں کررہے؟'' " کرر ہاہوں۔"

> ''اس طرح نہیں۔'' '' مجھے کام ہے، مجھے وہ کرنے دو۔' وہ کی بورڈ پر ہاتھ چلاتے ہوئے مانیٹر پر ابھرنے والی عبارت کود مکھار ہا۔

"میں تم سے ایکسکو زکرنا چاہتی ہوں۔"

''ضرورت نہیں ہے۔'' وہ اب بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر بولا۔ "متم كيول كررب مواس طرح ؟" وه كي ح جنج الألي \_

''میں کچے نہیں کررہا۔صرف صبر کررہا ہوں۔''

"كس چزك ليصر؟" "تم جانتی ہو۔"

° میںا نیسکیو ز کرتور ہی ہوں۔'' "اس کا کیا فائدہ جبتم یہ جانتی ہو کہتم ایک غلط کام کر رہی ہوتو تم کیوں کر رہی ہو؟ ایک ایسے مخص کے لیے جس نے نوسال شمصیں مثلیة

http://www.kitaabghar.com

ايمان أميد اورمحبت

ر کھنے کے بعد بھی تم سے شادی نہیں کی ،اس کے لیے پریشان کیوں ہو، جو شخص تم سے محبت نہیں کرتا،اس کے پیچھے کیوں بھا گئی ہوجس شخص نے تمھیں جھریاں ''

''اس نے مجھے کوئی دھوکانہیں دیا، میں نے اسے دھوکا دیا،اس نے مجھے نہیں چھوڑا، میں نے اسے چھوڑا۔'' وہاس کے الفاظ پرساکت رہ گیا۔ ''تم نے کیوں چھوڑااسے؟''اسے اپنی آ واز کسی کھائی ہے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔

" کیونکه میں اس کی ڈیمانڈز پوری نہیں کر سکتی تھی۔" " سیونکہ میں اس کی ڈیمانڈز پوری نہیں کر سکتی تھی۔"

''کیاڈیمانڈز تھیں اس کی؟''اس نے امید کونظریں چراتے دیکھاایمان نے اپناسوال دہرایا۔

ندگی میں بھی کسی چیز نے اسے اس حد تک حیران کیا تھا نہ اس کا ذہن ماؤف،اس نے آ ہستہ آ ہستہ اسے سب پچھے بتادیا تھا،کس طرح اس

نے جہاں زیب کے ساتھ جانے سے انکار کیا تھا،اس کے سارے احسانات ،ساری مہر بانیاں ،ساری محبت کے باوجود کس طرح وہ ڈبنی اہتری کا شکار جوگئے تھی ۔ وہ ستر آنسوؤں کر ساتھ اسریتاں کا تھی اور وہ خالی زبین کر ساتھ اسرو کیوریا تھا سالم منبیٹھی جو کی عوریت یا بنی بہریہ ہی کمزور یوں ،

ہوگئ تھی۔وہ بہتے آنسوؤں کےساتھ اسے بتارہی تھی اوروہ خالی ذہن کےساتھ اسے دیکھ کہ ہاتھا۔سامنے بیٹھی ہوئی بیٹورت اپنی بہت سی کمزوریوں، بہت سی خاموں کے ہاوجو دصرف انمان کے لیصرف دین کے لیےا نے نفس کےسانب کوئس طرح مارگئی تھی۔وہ کسی ترغیب کے فرغے میں نہیں

آئی تھی۔اے بےاختیارا یک مسلمان عورت کا شوہر ہونے پرفخر ہوا،ایک الی عورت جومجت کوایمان کے لیے چھوڑ سکتی تھی۔ ''تم نے جو کچھ کیا،ٹھیک کیا،ٹمھیں یہی کرنا چاہیے تھا۔شمھیں کوئی پچچتاوانہیں ہونا چاہیے کہاس نے تم پراحسان کیا ہےاورتم نے اس کا ایک

مطالبتسلیم نہیں کیا کسی کی کوئی مہر بانی ،کوئی احسان اور کوئی محبت اگر بدلے میں گناہ مائے تو اسے اس طرح چھوڑ دینا جا ہے جس طرح تم نے چھوڑا، تمہاری دوستوں نے تم سے غلط کہا کہ تم نے تچی محبت کھودی تم نے ایک ایسے خود غرض انسان سے چھٹکارا پایا جوتم کوجہنم میں لے جاتا اور تمہاری

مہاری دوسلوں نے مسے علا اہا کہ مسے پی حبت طودی۔ مسے ایک ایسے خود کرس انسان سے پھٹھارا پایا ہوم کو ہم یں سے جاتا اور مہاری دوستیں تصویر ایک ایسے کام پراکسار ہی تھیں جس پراسلام حدنا فذکر تاہے جس کے کرنے والے کوسٹگسار کیا جاتا ہے۔ تم نے محبت اورا یمان میں سے ایمان کا امتخاب کیا تھیک کیا۔''

اس نے امید کے دونوں ہاتھا ہے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ ''گروہ مجھے یاد کیوں آتا ہے، میں اسے بھول کیوں نہیں جاتی۔'' وہ اب بری طرح بلک رہی تھی۔

'' مکروہ جھے یاد کیوں آتا ہے، میں اسے بھول کیوں ہیں جاتی۔'' وہ اب بری طرح بلک رہی تھی۔ ''تم کوشش کروگی تو اسے بھول جاؤگی۔''

''ئم کوشش کرولی تواہے بھول جاؤ گی۔'' ''میں کوشش کرتی ہوں مگر میں نہیں جانتی، مجھے کیا ہو جاتا ہے شاید میں نارل نہیں ہوں ایمان! میں چاہتی ہوں، میں ماضی ہے پیچھا چھڑا

سی و سی رق بول کریں میں ہوں جاتھ ہے ، دوج کا ہے تا ہوں مگر ایسانہیں ہو یا تا۔'' لوں۔کم از کم اب تو .....میں سب پچھ نے سرے سے شروع کرنا چاہتی ہوں مگر ایسانہیں ہو یا تا۔''

وہ ہالکل بے بس نظر آ رہی تھی ، وہ اسے تسلیاں دینے لگا۔

اس رات اسے سلیپنگ پلز کی مدد سے سلانے کے بعدوہ خوداسٹڈی میں بیٹھااس کے انکشاف کے بارے میں سوچتار ہا۔

چند دنوں کے بعد ڈاکٹر خورشید نے اس سے کہا کہ وہ اب اپنے مذہب کی تنبدیلی کے بارے میں اپنے عزیز وا قارب اور کمپنی کو بتا دے اور

ا پنے کاغذات میں اپنانام تبدیل کروالے۔اس نے ان کی بات پرسر جھکا دیا۔وہ خود بھی اب یہی چاہتا تھا،اپنے بیچے کی پیدائش سے پہلے وہ چاہتا تھا کے سے اس کے نئے نام اور ند ہر سے واقف ہو جائیں ،تا کہ بچے کے لیے کوئی مسئلہ ند ہو۔

کہ سب اس کے نئے نام اور مذہب سے واقف ہوجا کیں ، تا کہ بچے کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ http://kitaabghar

اس نے اپنی ممپنی کے ڈائر کیٹر کوتحریری طور پراپنے طور پراپنے نام اور ندہب کی تبدیلی ہے آگاہ کر دیا اور بید جیسے سب کے لیے ایک بڑے ساک کے طور پر سامنے آیا تھا اسے ملنے والی پر وموشن روک لی گئی تھی اور اسے پہلے ہی اس بات کی توقع تھی۔ ندہب کی تبدیلی ایک ایسانگل تھا جس سے اس کی کمپنی کی انتظامیہ کو میچسوس ہوا کہ اس کی وفاداریاں متاثر ہوں گی۔ریجنل چیف نے اس سلسلے میں اس سے لمبی چوڑی بات کی اور کمپنی کی سے اس کی کمپنی کی انتظامیہ کو میچسوس ہوا کہ اس کی دونا کہ میں اس سے بھی جوڑی بات کی اور کمپنی کی سے اس کی میں اس سے بھی جوڑی بات کی اور کمپنی کی سے اس کی میں اس سے بھی جوڑی بات کی اور کمپنی کی سے اس کی میں اس سے بھی جوڑی بات کی اور کمپنی کی سے اس کی میں اس سے بھی جوڑی بات کی اور کمپنی کی سے اس کی میں اس سے بھی جوڑی بات کی سے بیٹر کی دونا کو اس کی سے بھی ہوں کہ کی سے بھی بات کی سے بھی جوڑی ہوں کی سے بیٹر کی دونا کو اس کی سے بھی بات کی سے بھی ہوں کی سے بھی ہوں کی سے بھی بات کی سے بھی ہوں کی اس کی سے بھی ہوں کی ہوں کی سے بھی ہوں کی سے بھی ہوں کی سے بھی ہوں کی سے بھی ہوں کی بھی ہوں کی ہوئی ہوں کی ہو کی ہو کی ہوں کی ہوئی ہوں کی ہوئی ہوں کی ہوئی ہوں کی ہوئی ہوں کی ہوئی

ا تظامیہ کا مؤقف اس کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ اگر اپنا موقف بیان نہ بھی کرتے تو بھی وہ اچھی طرح اس حقیقت ہے آگاہ تھا کہ یہ کمپنی امریکن یہود یوں کے سرمائے سے چل رہی تھی۔ کسی مسلمان کو وہ استے بڑے عہدے پر بھی نہ لاتے۔ ڈاکٹر خورشید سے مشورہ کے بعداس نے کمپنی میں اس عہدہ پر کام کرتے رہنے کے بجائے ریزائن کرنے کا فیصلہ کرلیا اور پچھاور ملٹی نیشنل کمپنیز میں ایلائی کرنا شروع کردیا۔

، امیدکواس نے اس بات ہے آگاہ نیس کیا تھاوہ نہیں چا ہتا تھا کہ وہ پریشان ہو، اپنی کمپنی سے ریزائن کرنے کے بعداس نے جرمنی جا کراپنے ماں باپ کوبھی اپنے اس فیصلے ہے آگاہ کرنااوراس کے بعدامریکہ جا کراہے کچکمپنیز میں انٹرویودیئے تھے۔اس نے امیدیے یہی کہا کہ وہ آفس

کے کسی کام سے جرمنی جارہا ہے گران ہی دنوں اتفا قااس کے ایک فیملی فرینڈ کی ڈیتھ ہوگئی ایمییسی سے اس نے امریکہ کا ویزا نذہبی رسومات میں شرکت کا بتا کرلیا کیونکہ اس طرح اسے فوری طور پرویزامل گیا تھا، اس سے پہلے اس کا خیال تھا کہ وہ جرمنی میں قیام کے بعدو ہیں سے ویزہ لے کر امریکہ چلا جائے گا کیونکہ اس کے پاس جرمنی کی شہریت تھی۔

مگر پھرا پنے والدین سے بات کرنے کے بعداس نے پہلے جرمنی ہی جانے کا فیصلہ کیا تھا،اس نے سوچا تھا کہ وہ وہاں سے اپنے والدین کے ساتھ امریکہ چلا جائے گا اورامریکہ جانے سے پہلے اسے اپنے والدین کو اپنے ندہب کی تبدیلی کے بارے میں بھی بتانا تھا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ

ں عد طریعہ پو ہوے ماطروں طریعہ ہونے ہے۔ سے میں دوستان سے دالی جار ہی تھی۔فلائٹ میں وہ اس کے ساتھ رہی۔ ایئر پورٹ پراسے سانتھامل گئی۔وہ اپنی جاب جیموڑ کر پاکستان سے واپس جار ہی تھی۔فلائٹ میں وہ اس کے ساتھ رہی۔

••••••

#### عشق کا عین

عشق کاعین .....علیم الحق حتی کے حساس قلم ہے ،عشق مجازی ہے عشق حقیق تک کے سفر کی داستان ، ع .....ش .....ق کے حروف کی آگاہی کا درجہ ببدرجہ احوال ۔ دورِ حاضر کا مقبول ترین ناول .....ایک ایساناول جوآپ کے سوچنے کا انداز بدل کرآپ کی زندگی میں مثبت

تبریل لے آۓگا۔ <mark>کتاب گھر کے معاشرتی اصلاحی ناول سیکشن میں دستیاب ھے</mark>۔ / ، موری

ا یمان کے والدین کے لیے اس کے مذہب کی تبدیلی ایک شاک تھا۔ یبودی یاعیسائی ہونے کی توقع رکھتے ہوئے وہ سیجھی نہیں سوچ سکتے

تھے کہ وہ مسلمان ہوجائے گا اور پھر ندہب کا انکشاف اس نے تقریباً پوری قیملی کے سامنے کردیا تھا۔ پٹیرک کا خاص طور پڑنم وغصے سے براحال تھا۔وہ

اپی قیملی کے سامنے بالکل بے وقعت ہوکررہ گیا تھا۔ایک اعلیٰ نسب یہودی کا بیٹامسلمان ہوجائے تو پھراس کے پاس باقی کیا بچتا ہے۔اس کی قیملی نے اسے مجبور کیا تھا کہ وہ ایمان علی کواسلام چھوڑنے پر آ مادہ کرے یا پھرایمان سے قطع تعلق کرلے پیٹرک اورسبل نے ایمان کو بری طرح مجبور کیا

تھا۔ ڈرا کر، دھمکا کرجذباتی طور پر بلیک میل کر کے مگروہ اپنی بات پراڑا رہا پیٹرک کواب احساس ہوا کہاس نے آنھیں اس طرح احیا تک گھر کا تحفہ کیوں دیا تھایقیناً وہ یہی جا ہتا تھا کہ جب وہ آنھیں اپنے اسلام قبول کرنے کے بارے میں بتائے تو وہ کوئی اعتراض نہ کریں مگریہ بات ان کے لیے

قابل قبول نہیں تھی۔ جب ان دونوں کے بہت سمجھانے پر بھی وہ اپنی بات پر جمار ہاتو پھرانھوں نے اس سے کہا کہ وہ اسلام چھوڑ دے یا پھر ہمیشہ کے لیے اٹھیں چھوڑ دے۔ایمان علی نے انھیں اپنی بات سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ دونوں بھی اس کی طرح اپنی بات پر جھے ہوئے تھے۔اسے اپنی قیملی کا

ر ڈیمل د کیچے کراپنے ماں باپ سے اس بات کی تو قع تھی۔ اپنے ماں باپ کے لیے گھر خریدتے ہوئے بھی وہ جانتا تھا کہ بیتحفداس کی طرف سے اس کے والدین کے لیے آخری تحفہ ہوسکتا ہے۔وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے لیے والدین سے الگ ہونا بہت تکلیف دہ تھا اور صرف اس کے لیے ہی نہیں اس

کے والدین کے لیے بھی اکلوتی اولا دیےاس عمر میں اس طرح مکمل طور پرا لگ ہو جانا بہت مشکل تھا مگراس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا وہ خود کو پہلے سے اس کام کے لیے ذہنی طور پر آ مادہ کر چکا تھا۔ مگر اس کے باوجود جرمنی سے امریکہ جاتے ہوئے اسے بہت زیادہ ڈپریشن تھا۔

امریکہ میں اس نے ان کمپینیز میں انٹرویوز دیے جہاں وہ پچھلے کچھٹر صے سے اپلائی کرر ہاتھا، چنددن انٹرویوز میں مصروف رہنے کے بعدایک شام وہ پیدل قریبی مارکیٹ جانے کے لیے نکلا اسے بیا ندازہ نہیں ہو پایا کہ اس کا تعاقب کیا جارہا ہے، چندسیاہ فاموں نے یک دم اسے رہتے میں

روک لیا۔ گن بوائنٹ پرانھوں نے اس کی تمام جیبیں خالی کروالیں۔اس نے مزاحمت کی کوشش کی تو ان لوگوں نے اسے بری طرح پیٹا، ریوالور سے سر کے پچھلے جھے میں لگائی گئی ضربوں نے اسے ہوش وحواس سے محروم کر دیا۔ ایک ہفتہ کے بعدا سے جب ہوش آیا تو وہ ہاسپیل میں تھا۔اس کے

پاس ایسی کوئی چیزنہیں تھی جس ہے اس کی شناخت ہو عکتی اس لیے ڈاکٹر زاس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرر ہے تھے مگر ہوش میں آنے کے بعد بھی وہ کئی دنوں تک رابطے کے لیے نمبر نہیں بتا سکا تھا۔ آ ہستہ آ ہستہ وہ ذہنی طور پر نارمل ہونا شروع ہواا ورتب اس نے سوچا کہ امید کواس حادثے کی اطلاع

دینا ہے کار ہوگا۔وہ خوانخواہ پریشان ہوگی ہاسپیل سے ڈسچارج ہونے کے بعداس نے پاکستان فون کیا مگراسے پتا چلا کہ امیدراولپنڈی جا چکی ہے اس نے پچھدن اورامریکہ میں گز ارےاوراسی دوران دکھینیز سے اسے جاب کی آ فرہوگئی، وہ مطمئن ہوکرواپس پاکتان آ گیا۔

راولپنڈی میں امید کے رویے نے اسے جیران کیا اور آ ہتہ آ ہت میے جیرانی پریشانی میں تبدیل ہونے لگی تھی۔ وہ اندازہ کرسکتا تھا کہ اس کے باہر جاکر رابط ختم کردینے پروہ پریثان اور ناراض ہوگی مگروہ نہیں جانتا تھا کہوہ اس طرح کے رویے کا مظاہرہ کرے گی۔وہ اسے بتانا جاہ رہاتھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ مگروہ کچھ سننے پر تیار ہی نہیں تھی۔

لا ہور آنے کے بعد بھی اس کارویہ تبدیل نہیں ہواوہ لا ہور پہنچ کراپنے کچھ کام نیٹانے گھرسے باہر چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو گیٹ پر بہت

بار ہارن دینے کے باوجود بھی گیٹ نہیں کھلا،وہ کچھ پریشان ہوگیا۔اس سے پہلے کہوہ خوداتر کرچو کیدارکوآ واز دیتا گیٹ یک دم کھل گیا۔ چو کیدار کے

بجائے امیدنے دروازہ کھولاتھا۔اس کے استضار پراس نے کہاتھا کہوہ کی ایم جنسی کی وجہ سے چلا گیاہے،اس لیے گیٹ کھولنے کے لیے اسے آنا

پڑا، گھر کےاندر جانے پراس نے ملازم کوبھی وہاں نہیں پایا۔امید نے اس سے کہا کہ وہ اسے بھیج چکی ہے۔اسےامید کی حرکات کچھ بجیب لگی تھیں مگر

اس نے زیادہ غور نہیں کیا۔اندر بیڈروم میں آ کراس نے اپنے سارے تفٹس کمرے کے کاریٹ پر پھیلے ہوئے دیکھےاس کی رنجید گی میں پچھاور

اضافہ ہوگیا۔اس نے کاریٹ پر سے تمام چیزیں اٹھا کیں اور پھر آٹھیں ڈرینگ روم میں رکھ دیا۔

وہ روز رات کور یوالور چیک کر کے رکھا کرتا تھااس رات بھی۔اس نے اپنے معمول کے مطابق دراز میں سے ریوالور نکالنا چاہا مگر ریوالور

وہاں نہیں تھا۔ باری باری اس نے اپنی نتیوں دراز و کیھے مگرر یوالور کہیں بھی نہیں تھا۔اے خیال آیا کہ ہوسکتا ہے امیدنے ریوالور کہیں اور رکھا ہو مگر

امیدے یو چھنے پراس نے صاف اٹکارکر دیا۔وہ اس کے اٹکار پر ہکا بکارہ گیا۔اگرریوالورامید نے نہیں اٹھایا تھا تو پھرریوالورکہاں جاسکتا تھا۔اس کی تشویش میں یکا کیساضا فیہوگیا پھراس نے بیسوچ کر ہرجگہ ریوالور ڈھونڈ ناشروع کیا کہشایدوہ کہیں اورر کھ کر بھول گئی ہے۔ مگرتمام المماریاں دیکھنے

کے بعد بھی اسے ریوالور نہیں ملا۔اس کی پریشانی میں بیسوچ کراضا فہ ہور ہاتھا کہ امیدیہاں اس کی عدم موجود گی میں اکیلی تھی۔اگر پچھے ہوجاتا اور

اسے ریوالور کی ضرورت پڑتی تو پھر کیا ہوتا مگر امیداہے بالکل پریشان نظر نہیں آ رہی تھی وہ بالکل بے فکرتھی۔ اس نے اسے اس کی لا پروائی کا احساس دلانے کی کوشش کی اور جواباً وہ اس سے جھکڑنے گئی۔وہ اس کی باتنیں سن کر جیران رہ گیا۔وہ اسے

حجوثا، فرا ڈاور گنا ہگار کہدر ہی تھی۔ وہ بے حد دل بر داشت ہو گیا۔ وہ اپناسب کچھ چھوڑ کریہاں واپس پاکتان آیا تھاصرف اس لیے تا کہ اب اس کی شناخت مسلمان کےطور پر ہواس کے بیچے کو باامید کوکسی دفت کا سامنا کرنا نہ پڑے مگر وہ اب بھی اس کے ماضی کےحوالے سے طنز کر رہی تھی۔اس

وفت اس کا ذہن بس بہیں تک گیا۔اے اندازہ نہیں تھا کہ وہ بیسب اسے کسی اور حوالے سے کہدرہی ہے۔اس کی باتوں کے رقبل میں وہ بھی خاموژ نہیں رہ سکا شاید بیج بھگز ااور طول پکڑتا مگر پھروہ بیسوچ کرخاموث ہو گیا کہوہ جس حالت میں ہے،اس میں ذبنی طور پرکسی تکلیف سے گزرنا

اس کے لیے اچھانہیں ہوگا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے امید کووضاحت پیش کی تھی۔

اس کی چھٹی حس بیک دم اے کسی خطرے ہے آگاہ کرنے لگی تھی۔ریوالور کا غائب ہونا، چوکیدار کا چلے جانا اور ملازم کا بھی وہاں نہ ہونا۔ یے سب کچھکوئی با قاعدہ پلانگ بھی تو ہو سکتی تھی۔اس نے فون کر کے ایک سیکیورٹی ایجنسی سے گارڈ منگوایا اور پھرانٹر کام پرملازم کو بلا کراس سے ریوالور

کے بارے میں یو چھا۔ ملازم ریوالورکے بارے میں بے خبرتھا۔ ایمان کی پریشانی میں کچھاوراضافہ ہو گیااس نے ملازم کوواپس بھیج دیا۔ گارڈ کے

آنے کے بعداس نے اندرونی درواز ہ بند کرنے سے پہلے پورے گھر کواچھی طرح چیک کیا کہیں بھی کوئی غیر معمولی چیز نہیں تھی۔ اچھی طرح دروازے لاک کرنے کے بعداس نے کچن میں جا کر کچھ کھایا اور پھراسٹڈی میں چلا گیا۔ پچھ دریوہ پریشانی کے عالم میں وہاں

بیشار ہاامید کاروبیاس کے لیے بہت حوصل شکن تھا،اس نے اپنے وہنی انتشار پر قابو پانے کے لیے قر آن پاک کا انگلش ترجمہ زکال کر پڑھنا شروع

اداره کتاب گھر

کر دیا۔ پندرہ میں منٹ وہ اس کام میں مصروف رہا پھروہ قرآن پاک واپس رکھنے کے لیے شیلف کی طرف آیا۔ قرآن پاک واپس رکھتے ہوئے

اے کونے میں پڑی ہوئی وہ کتابیں نظر آئیں جو باہر جانے ہے کچھ دن پہلے ڈاکٹر خورشیدنے اسے دی تھیں۔اس نے ابھی تک ان کتابوں کونہیں مصدریت

پڑھاتھا۔ http://kitaabghar.com http://kitaabghar.co قرآن پاک رکھنے کے بعداس نے ان میں سے ایک کتاب نکال کی اور کتاب نکالتے ہی اسے جیسے کرنٹ لگا، کتاب کے پیچھے شیلف پر

ریوالورنظر آرہا تھا۔اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ریوالور کمرے ہے اسٹڈی میں کیے آگیا۔ کتاب واپس رکھ کراس نے ریوالور نکالا اوراس کا چیمبر چیک کیا۔ چیمبر میں پوری گولیاں تھیں جبکہ ریوالور کاسیفٹی کیج ہٹا ہوا تھا۔وہ ریوالور لے کراسٹڈی ٹیبل کی طرف آگیا۔کری پر بیٹھ کراس نے ریوالور

چیک کیا۔ پیمبر میں پوری لولیاں عیں جبکہ ریوالور کا بھی چی ہٹا ہوا تھا۔ وہ ریوالور لے کراسٹڈی ببل کی طرف آئی۔ کیا۔ کرسی پر بیٹے کراس نے ریوالور میں سے ساری گولیاں فکال لیں۔اس کے ذہن میں خیال آیا کہ شایدامید کسی دن رات کو یہاں اسٹڈی میں پچھے وقت گزارنے آئی ہواوراس وقت

وہ ریوالور بھی ساتھ لے آئی ہو۔ گرریوالورکو کتابوں کے پیچھے کس لیے چھپایا گیا۔ کیاامید نے اٹھا کر وہاں رکھ دیایا پھرملازم نے اٹھا کر.....گر کیوں؟اس کا ذہن ایک بار پھرالجھ گیا۔

ہوں ، من وصل میں ہو ہو ہو ہے۔ ریوالور کی گولیاں نکال کراس نے دراز میں رکھ دیں جبکہ ریوالورمیز پرر کھ دیا۔اس کا خیال تھا کہ نماز پڑھنے کے بعدوہ دوبارہ ریوالور کولوڈ کر

ے اپنی دراز میں رکھ دے گا۔ کا پنی دراز میں رکھ دے گا۔

پھروہ نماز پڑھنے میں مصروف ہوگیا، نماز پڑھنے کے دوران ہی اسے احساس ہوا کہ کمرے میں کوئی داخل ہوا۔اسے جیرت ہوئی ،اس کا خیال تھاامیداب تک سوچکی ہوگی۔سلام پھیرنے کے بعداس نے اس سے وہاں آنے کے بارے میں پوچھا، وہ اس سے کوئی بات کرنا جا ہتی تھی اس کی سمے معہ نہیں ہیں اس میں اس کی بیس اس کی اللہ تھی تھی گھی ہیں۔ نیاز در میں انتظام کے اس کے اس کے اس کے دوران ہو

سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اب اس ہے کون می بات کرنا چاہتی تھی تگراس نے امید سے انتظار کرنے کے لیے کہا۔ نماز پڑھنے کے بعدوہ کھڑا ہوکر پلٹا اور ساکت ہو گیا ،اسٹڈی ٹیبل پرموجو دریوالوراب امید کے ہاتھوں میں تھااور وہ اس کا نشانہ لیے کھڑی

تھی۔ پھراس نے اسےٹریگر دباتے ہوئے دیکھااورسب پچھالیہ جھماکے کےساتھاس کی سمجھ میں آگیا تھاریوالوروہاں کیوں آیا تھاکس لیے چھپایا گیا، چوکیدار کی عدم موجودگی، ملازم کو بھیجا جانا .....

''میرے خدایا کیا بیٹورت جومیری بیوی اورمیرے بیچ کی ماں بننے والی ہے مجھے آل کرنا چاہتی ہے ۔۔۔۔۔ بیٹورت جس کے لیے میں سب میں رہیں ہے ،

کچھےچھوڑ آیا ہوں۔'' اس نے نکلیف سےسوچا۔وہ جانتا تھا،ریوالورخالی تھامگراس کا دل چاہا کہ کاش وہ ریوالورخالی نہ کرتا۔۔۔۔۔وہ اسے وہیں رہنے دیتا۔سب پچھ

آ گ کی لپٹوں میں آ گیا تھا۔رشتہ،اعتبار،اعتماد.....اسے یادآ یاڈ اکٹر خورشیدنے کہا تھا۔

آ کی کپٹوں میں آ کیا تھا۔رشتہ،اعتبار،اعتاد.....اہے یادآ یاڈا کٹرخورشیدئے کہاتھا۔ ''تم سیح رہتے پرقدم بڑھا چکے ہو.....مسلمان ہو چکے ہو۔ابتم آ زمائشوں کے لیے تیار رہو، پچھلے ایک ماہ سے وہ ایسی ہی آ زمائشوں سے

گزرر ہا تھااور ہر باروہ نخر ہے سوچتا تھا کہ آز مائش نے اسے سرنگوں نہیں کیا مگراب اسے اندازہ ہور ہاتھا کہ آز مائشوں کے بھی درجے ہوتے ہیں وہ جن آز مائشوں ہے گزرا تھاوہ ابتدائی نوعیت کی تھیں مگراب اس کے سامنے جو آز مائشیں آن کھڑی ہوئی تھیں ، وہ اس کے لیے بہت بخت ثابت ہوں

اس نے امید کی آتھوں میں پہلے بھی اینے لیے اتی نفرت نہیں دیکھی اس نے اس کی زبان پراینے لیے اتناز ہر پہلے بھی نہیں دیکھا تھا،اس

نے اسے خود پرریوالور پھینکتے دیکھا۔وہ سوچ رہاتھا کہ بیعورت مجھےاتن تکلیف دے سکتی ہے جسے میں نے بھی سخت ہاتھ بھی نہیں لگایاس نے اس پر

الزامات کی بارش کر دی تھی۔وہ چلار ہی تھی وہ سنتار ہاشا یہ وہ اسی طرح سنتار ہتاا گروہ اسے ایمان علی کے بجائے ڈینیل ایڈ گرنہ کہتی ،اسے اس وقت امید کی زبان سے اپنار انام ایک گالی کی طرح لگا، وہ برداشت نہیں کرسکا، صرف اس ایک نام کے لیے وہ پچھلے ایک ماہ سے کیا کیا برداشت کررہا تھا

اس نے اپنے ماں باپ چھوڑے۔اس نے اپناشا ندار کیریئر چھوڑ دیا۔ایک اچھامسلمان ،ایسی چیزوں پراستقامت اور ثابت قدمی دکھا تا ہے میں

بھی یہی دکھاؤںگا، پیدائشیمسلمان نہ سہی مگر میںمسلمان ہوں اور مجھے بھی تکلیف اور آ زمائش میں صبرے کام لینا چاہیے وہ سوچتار ہااوراب ایک بار

پھرا سے اس کے پرانے نام سے پکارا جار ہاتھا اس کے ایمان پرشک کیا جار ہاتھا۔ http://kitaabghar.com وہ اسے دیچے رہا تھااورسوچ رہاتھا کہ کیا صرف ایک شخص کسی کی پوری شخصیت کواس طرح مسخ کرسکتا ہے اس طرح توڑ پھوڑ سکتا ہے کہ وہ خض

دوبارہ زندگی میں کوئی رشتہ قائم کر کے بھی ہےاعتادی اور بے یقینی کا اس طرح شکارر ہے کہ ہر لیحےاپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے پیروں کے بینچ بھی زمین کھنچتار ہےاس نے سوچا تھاا گراس کی زندگی میں جہاں زیب نہ آیا ہوتا تو کیا بیر پھر بھی ایسی ہوتی ۔وہ اس سےمحبت کرتا تھا۔وہ اس کا یقین حیاہتا

تھا گراس دن اسے احساس ہور ہاتھا کہ شاید میمکن ہی نہیں ہے وہ ساری عمراسے ای طرح ایمان کی سموٹی پر پڑھتی رہے گی۔وہ اب کم از کم پینہیں چا ہتا تھا کہاہے بار باراس کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دینا پڑے۔ یہ بہت تکلیف دہ کام تھااس وقت اس کے سامنے کھڑے ہوکراس

کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے اس نے سوچا۔''اگر کسی شخص کو ابھی بھی اس بات پریقین نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں پانہیں تو مجھے کیا کرنا جا ہیں۔ کیااس کے ساتھ بار باراذیت سے دوحیار ہونے کے لیے رہنا جا ہیے یا پھرایک باراذیت سے گزرتے ہوئے اس سے علیحد گی اختیار کرلینی

'' ہاں شاید مجھے اس سے الگ ہی ہو جانا چاہیے ورنہ بھی نہ جھی اس کی بے یقینی میرے ایمان کوختم کر دے گی۔میری استقامت اور ثابت قدمی کو ہلا دے گی۔ پھرمیں کیا کروں گا۔'' اس نے سوچا ، وہ عورت اسے ایمان تک لا فی تھی۔ وہنبیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ ایمان کھودیتا اسے ایک بار پھر فیصلہ کرنے میں چندمنٹ لگے تھے۔اس نے امید کوا ختیار دے دیا تھا کہاس باروہ انتخاب کرلے۔

وہ اسٹڈی نے نکل کر کچن میں آ گیا،اس کے وجود پراتر تی تھکن اے مضمحل کررہی تھی۔وہ ڈائننگٹیبل پر آئکھیں بند کر کے بیٹھ گیا کچھ وقت

گزراتھا پھراس نے کچن میں اپنے قریب ایک آ ہٹ ٹی اور ..... کتاب گھر کی پیشکش ▼ ۔۔۔۔ ۳ کتاب گھر کی پیشکش

## باب11 گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

اسٹڈی کا دروازہ بند ہوگیا تھا۔ بند دروازے نے اس کے اندر بہت سے دروازے کھول دیے تھے جن سے نظر آنے والے راستے اور منظر اس کے لیے نا آشانہیں تھے۔اس نے آہت آہت آہت اپناسراٹھالیا تھا۔ دھند لی آئکھوں سے دیکھی جانے والی شے ہمیشہ دھند لی نظر آتی ہے۔ شیلف سے ٹیک لگائے لگائے وہ نیچے کاریٹ پر بیٹھ گئی۔ایے ہاتھوں کی تھیلی کوایے سامنے پھیلا کراس نے اپنی تقدیر کو بوجھنے کی کوشش کی ، پچھ تلاش کرنے

میں نا کام رہنے کے بعدوہ شیاف سے سرنکا کر بیٹھ گئی۔

'' ہررات زندگی میں اندھیرانہیں لاتی لیعض راتیں چاندنی راتیں ہوتی ہیں ان راتوں میں روشنی ہی نہیں ہوتی ہسکون بھی ہوتا ہے۔'' میں مال میں است کی کھیں کہ بہت میں میں میں کتھ

بہت سال پہلےاپنے باپ کی کہی ہوئی ایک بات اسے یاد آئی تھی۔ ''ہرآ سانی ند ہب انسان کوآ زما تا ضرور ہے گراسلام توانسان کواور ہی طرح سے آزما تا ہے بیالی آزمائشیں سامنے لے آتا ہے جو بندے کو

. کندن بنادیتی ہیں یا پھررا کھ کا ڈھیر ..... 'وہ کچھ در پہلے اس کے کہے گئے لفظوں کو یا دکررہی تھی۔ ''اور میری زندگی میں بھی میرادین چھ سال پہلے ایسی

ى ايك آ زمائش لے آيا....اوراس آ زمائش نے مجھے كيا بنايا....كندن؟ يارا كھكا ڈھير.....؟"

http://kitaabghar.com http://kitaabg

مجھے ایمان اور محبت میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا، میں نے ایمان کا انتخاب کیا اور اس کے بعد میں آج تک پچھتاوے کا شکار میں تہیں اکثر مسلمان تھی میں عقرب ندر میں ایمان کسی کمزن کی کا دیمانہ میں تھا بھی جس استنقم یہ اٹھیز زالہ کہ مل وقر مرکز میں وزیکہ داریر

ر ہی ..... میں تو پیدائشی سلمان تھی۔میراعقیدہ اور میراایمان کسی کمزوری کا شکار نہیں تھا پھر بھی صراطِ متنقیم پراٹھنے والے پہلے قدم کو میں انگاروں پر

چلنے کے متر ادف مجھتی رہی چے سال پہلے ایمان اور محبت میں سے کیے جانے والے جس امتخاب کے لیے میں کئی ہفتے واہموں اور سوچوں کے طوفان سے گزرتی رہی ، وہی امتخاب ایمان علی نامی اس شخص نے چند منٹوں کے اندر میرے سامنے کھڑے ہوکرکسی رنج ، پچھتاوے یا کشکش کے بغیر کرلیا اور بیدہ شخص ہے جومیرے دین میں صرف دوسال پہلے آیا ہے۔ میں نے بھی ایمان کے لیے محبت کوچھوڑ اتھا مگر جس بے رحی کے ساتھ شیخص چھوڑ کر گیا

ہے۔اس طرح نہیں .....کیااس کا ایمان مجھ سے زیادہ مضبوط ہے یا پھر .....ایمان صرف اس کے پاس ہے؟ اور .....اور میں .....میں کون ہوں؟ کیا ہول .....؟ محبت کے سراب میں گرفتار ایک بے وقوف لڑکی۔

، سمسیں پتاہے امید! اس شخص نے تمھارے ساتھ کیا گیا؟ اس نے تمھارے اندر بے بیٹنی کا ایک بیج بویا اور تم نے اس بیج کویٹیج کر درخت بنا

دیا۔اب بے بیٹینی اور بداعتادی کامید درخت اتنا تناور ہو چکاہے کہتم چاہو بھی تواسے کاٹ نہیں سکتیں۔''

'' ہاں ایسائی تھاایمان علی!''اس نے اعتراف کیا۔''میں اس درخت کو کاٹ نہیں سکتی مگر میں اسے جڑ سے اکھاڑ سکتی ہوں۔'' ''مجھے محبت کے وجود پریفین نہیں تھا شاید .....شاید اس لیے مجھے محبت ہوگئی اور اس محبت نے مجھے یفین اور ایمان دیا۔''اس کے کا نوں میر JISI (407 14)

۔ ایمان کی آ واز گونے رہی تھی۔''تم نے ہمیشہ محبت کے وجود پریقین کیا محبت تنہیں بھی ہوئی مگرتمہاری محبت نے تنہیں بیرونوں چیزیں نہیں دیں۔'' ''مری محبور نے نہ محب سائی لامیان لفتان چھیں ال''

''میری محبت نے مجھے سے ایمان اور یقین چھین لیا۔'' '' ان تنی نٹر کر کر در میر میں محمد ایران

'' ہاں تم نے تھیک کہا، میری محبت مجھے ایمان سے دور لے گئی، تمہاری محبت شمھیں ایمان کے پاس لے آئی فرق صرف اس میں نہیں ہوتا جس سے محبت کرتے ہیں۔ فرق اس میں بھی ہوتا ہے جومحبت کرتا ہے، میں نے محبت کر کے صرف کھویا، تم نے محبت کر کے صرف پایا ۔۔۔۔ میں کیا کوئی بھی

سے محبت کرتے ہیں۔ فرق اس میں بھی ہوتا ہے جومحبت کرتا ہے، میں نے محبت کر کے صرف ہویا، ہم نے محبت کر کے صرف پایا..... میں لیا یوں جی شمصیں اور تمھارے ایمان کو کسی کسوٹی پر پر کھنے کی جرائت نہیں کرسکتا اور میر ک خوش قتمتی ہیہے کدا کیشے محض کوخدانے میرامقدر بنایا اور میں ..... میں

اور آج اشنے سالوں کے بعد پہلی بار میں تمہاری قید ہے آ زاد ہوگئی ہوں جہاں زیب پہلی بار مجھے تمھارے چیرے پر لگی ہوئی وہ سیاہی نظر نگل مید جہتم ہم میں جب میں میں کی دوریل میں اور میں میں ا

آ نے گلی ہے جسےتم میرے چہرے پر محبت کے نام پر ال دینا چاہتے تھے۔ پہلی بار مجھےاحساس ہور ہاہے کہ تب تہہاری طرف بڑھایا جانے والاقدم مجھے کہاں لے جاسکتا تھا۔

طرح میرے پورے وجود کومینور بنائے ہوئے تھا طرح میرے پورے وجود کومینور بنائے ہوئے تھا اور آج تم میرے سامنے ایک غلاظت بن گئے ہوجس میں پاؤں ندر کھنے پر ہونے والی شرمندگی میرے لیے ہمیشہ تکلیف دورہے گی ، مجھے

خدانے ایمان علی کے دل کے تخت پر بٹھایا تمھارے پیروں کی دھول بنا کرروندانہیں۔ میں نے چیسال پہلے میس مجھوڑ کرکوئی غلطی نہیں کی ، آج پہلی بار میں خدا کاشکرا دا کررہی ہوں کہ چیسال پہلے میں تمھارے ساتھ نہیں گئی۔

میں خوش ہوں جہاں زیب میں تم جیسی غلاظت سے پچ گئی، میرے پاس وہ ہے جو کسی دوسرے کے پاس نہیں.....میرے پاس ایمان کی ت ہے۔''

اس کی آئکھوں کی دھند چھنے گئی تھی۔ اگر وقت ایک بار پھر پیچھے چلا جائے تو اس بارا بمان اور محبت میں سے امتخاب کرتے ہوئے میں ایمان علی جیسی بے رحمی کے ساتھ فیصلہ کروں

گ۔اتنی ہی استقامت۔۔۔۔۔اتنی ہی ثابت قدمی اوراتنی ہی جلدی اور میں چاہتی ہوں جہاں زیب! زندگی میں ایک بارتم دوبارہ میرےسامنے آؤ۔ تب میں تم پرتھوک دوں گی اور کہوں گی کہ میرے لیے میرااللہ کافی ہے۔وہ جو بدترین چیزوں کے بدلے ہمیں بہترین چیزیں عطا کرتا ہے۔۔۔۔اور

ب.....تب م سوچنا۔ کیا نہ ہب بھی آ وُٹ ڈیٹڈ ہوسکتا ہے؟ شہر کشر

کیا کوئی چیزا بمان کی جگہ لے سکتی ہے؟ کیا کوئی اپنی خواہشات کوشریعت پرتر جیح دے سکتا ہے کیا زندگی صرف نفس کی اطاعت کے بل پرگز اری جاسکتی ہے؟

ايمان أميداورمحبت

کیا بھی کوئی تاریکی کوروشنی اورروشنی کوتاریکی کہدسکتاہے

اور پھراگر ہرسوال کا جواب نفی میں آئے تو تم پا تال میں گرے ہوئے اپنے وجود کو ہیں فن کر دینا تا کہ بید دوبارہ کسی کے سامنے ترغیب بن کر

آئے نہ کسی کو یا تال میں کھینچنے کی کوشش کر کے '''//http://kitaabghar.com http://

وہ آ ہستہ آ ہستہ اٹھ کر کھڑی ہوگئی۔اپنے دونوں ہاتھوں سے اس نے اپنے گالوں اور آ تکھوں کورگڑ ا۔اسٹڈی کا درواز ہ کھول کروہ باہر آ گئی۔

پورےگھر میں تاریکی تھی۔اسٹڈی کےعلاوہ صرف ایک جگہ روشنی تھی اوروہ جگہ کچن تھی وہ جان گئی تھی ، وہ کہاں موجود تھا۔ کچن میں جانے کے بجائے وہ بیڈروم میں چلی گئے۔ڈریٹنگ میں جا کراس نے فرسٹ ایڈ کاسامان نکالا اور دھیے قدموں کے ساتھ وہ کچن کی طرف آئی وہ کچن کے دروازے میں

ڈائننگٹیبل کےاوپر لٹکنے والے لیمپ کی روشنی میں ڈائننگٹیبل کی ایک کری پر ہیٹھے ہوئے ایمان کےعلاوہ ہر چیز دھند لی نظرآ رہی تھی اس کا

وجوداس روشنی میں بے مس وحرکت نظر آر ہاتھا، اوراس کے چہرے پر پڑنے والی روشنی چہرے پرموجود ہرتا ترکوواضح کررہی تھی۔ تحکن .....افسر دگی ..... بے چینی .....اضطراب .....اور .....امید ..... وہاں کیاتھا؟ وہاں کیانہیں تھا؟

اس نے''ایمان'' کومجسم حالت میں دیکھا تھا۔اے رشک آیاتھا۔وہ خوش قسمت تھا۔اے حسد ہواوہ''منتخب''لوگوں میں سے تھا؟اسے فخر ہوا، یہ خوش قسمت منتخب شخص اس کے مقدر میں تھا۔

وہ بےاختیار آ گے بڑھ آئی۔وہ آئکھیں بند کیے کری کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ایمان علی کواپنے چبرے پر ہاتھ کے کمس کا احساس ہوا، چندلمحول کے لیےاس کاجسم تن گیا پھر جیسے سکون اور سرشاری کی ایک لہراس کے وجود میں دوڑگئی۔اس نے آئکھیں نہیں کھولیں۔وہ بڑی نرمی اور

ملائمت سے اس کا زخم صاف کررہی تھی۔اس کی کنیٹی سے بنچے بہنے والےخون کوروئی کے ساتھ گردن تک صاف کررہی تھی۔اب وہ زخم پرموجود بال

ا یمان ایک دم ہی جیسے بہت پرسکون ہو گیا تھا۔سرمیں ہونے والی تکلیف ختم ہوگئی تھی۔ ہر تکلیف ختم ہوگئی تھی۔اس کے ہاتھوں کے اس میں جادوتھا۔وہ اس کی بینڈ ہے کر چکی تھی مگراب بھی اس طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھے یاس کھڑی تھی۔

چند لمحےاورگزرے پھراس نے اپنے گال پر پانی کے چند قطرے گرتے محسوں کیے۔اس نے آئکھیں نہیں کھولیں۔وہ جانتا تھا یہ پانی نہیں

تھا۔ آنسو تھے....اہے آنسوسی دوسرے کے گال پر بہنے لگیں تو کیا ہوتا ہے۔وہسوچ رہاتھا۔ '' کیا بی پھر .....؟ مگر کیوں؟ اوراب مجھے کیا کرنا چاہیے؟'' پھراسے یاد آیا ڈاکٹر خورشیدنے کہا تھا۔

''ہمارا ہر ممل اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ہماری دوئق،ہماری دشمنی .....ہماری محبت .....ہماری نفرت ....اپنے لیے پچھنہیں ہونا چاہیے۔'' ''اور میں اگراللہ کے لیے اس کی ساری غلطیاں معاف کردوں اسے ایک بار پھریقین اور ایمان کی زمین پر پیر جمانے کا موقع دوں تو .....؟

ر اگراللہ نے زندگی میں اسے اس کے ایک عمل کے لیے اسے اتنی چیزوں سے نواز دیا ہے تو کیا میں ایک بار پھراسے اپنی محبت کے طور ..... 'اس نے

پا ھا۔ اس نے اپنے دل کوشٹولا ، اسے حیرت نہیں ہوئی ، اس کے دل میں اب بھی وہی عورت تھی اور وہیں تھی جہاں پہلے دن کھڑی ہوئی تھی۔وہ

ان کے اپ وں و وہ ایک بیری ہوں اور کا کا اور دی کی اور دی کی اور دی کی بیان پہاری ہوں گے۔ دہ مسرایاhttp://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

سلرایا۔ '' ہاں، بیمعافی ہم دونوں کی آ زمائش ختم کرسکتی ہے۔ بیہ چندلمحوں کا ایثار اوراعلیٰ ظرفی بہت سے رشتوں کومضبوط بناسکتی ہےاور پھراب.....

اب جب ہم زندگی میں ایک نے رشتے ہے آشا ہونے والے ہیں بیضروری ہے کہ میں اس پرمہر بانی کروں ، ایک پارساعورت استے کی مستحق ہوتی

ہے کہاس کی زیادہ غلطیوں کومعاف کر دیا جائے۔ '' کیاامید کی آئھوں میں آنسوآ کیتے ہیں؟'' آٹکھیں اسی طرح بند کیےاس نے مدھم آواز میں یو چھا۔

http://kitaabghar.com ایمان کے لیے آ سکتے ہیں۔'اس نے بھی ای طرح سر گوشی میں کہا۔

''اور''محبت'' کے لیے؟''امیدنے اسے کہتے سا۔

''ابنہیں ……''وہ کیا پوچھ رہاتھا، وہ جانتی تھی۔وہ خاموش رہا۔اس کے چہرے پرنظر جمائے وہ ہرنقش کوغور سے دیکھ رہی تھی۔ڈاکننگ ٹیبل کےسامنے کھلی کھڑکی سے تیز ہوا کاایک جھونکا اندرآیا۔ڈاکننگ ٹیبل کےاوپر لٹکنے والا آ رائثی لیمپ فضامیں لہرانے لگا۔

کے سامنے ملی گھڑتی سے تیز ہوا کا ایک جھوٹکا اندرآ یا۔ ڈائٹنگ یبل کے اوپر تیلنے والا آ رائی کیمپ فضامیں کہرائے لگا۔ وہ اس کے چبرے پر لہراتی تیز اور مدھم ہوتی ہوئی روشنی کود کیھنے گئی۔ لیمپ آ ہستہ جھول رہاتھا۔ خاموشی اور روشنی عجیب سے قص میں

مگن تھیں۔ وہ اس کے بالوں میں سے آ ہتہ آ ہتہ ہاتھ اس کے ماتھے پر لے آئی پھر ہاتھ کی ہشیلی سے اس نے ایمان کی آ تکھیں ڈھک دیں،

ایمان کے ہونٹوں پرمسکراہٹ ابھری یوں جیسے وہ اس کے ہاتھ کی حرکت سے محظوظ ہوا ہو، وہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے۔ چہرہ دیکھتی رہی یوں جیسے اس کے ہونٹوں پرمسکراہٹ ابھری یوں جیسے وہ اس کے ہاتھ کی حرکت سے محظوظ ہوا ہو، وہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے۔ چہرہ

اس کی آنکھوں کوروشن کے اہراتے سابوں سے بچانا چاہتی ہو۔ جیسے سکون دینا چاہتی ہو، وہ گہرے سانس لیتا ہوا بے حدیر سکون نظر آرہا تھا۔ تیز ہوا کے کچھاور جھو نئے اندر آئے ،اس نے ہوا میں گردمحسوں کر لی تھی۔ آندھی آرہی تھی۔اس باراس نے ہر کھڑکی ، ہر دروازہ بند کرنا تھا اس باروہ کسی بھی چیز کو آلودہ ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔اپنے اردگر دموجود ہر چیز اسے یک دم جیسے بہت قیمتی لگنے گی تھی۔وہ ہاتھ ہٹا کر بہت تیزی

سے کھڑکی کی طرف گئے۔ایمان نے آئکھیں کھول کراہے دیکھا۔وہ کھڑکی بند کررہی تھی۔ہوا میں یک دم شدت اور تیزی آ گئی۔اسے دقت ہورہی تھی،ایمان بے اختیاراٹھ کراس کی طرف گیا۔کھڑکی کا پٹ تھینچ کرایک جھٹکے کے ساتھ اس نے کھڑکی بند کر دی۔ باہر لان میں سے اٹھنے والا ہوا کا ایک بگولا اپنے ساتھ لیے ہوئے پتوں اور مٹی کے ساتھ کھڑکی کے شیشوں سے ٹکرایا۔مٹی اندر نہیں آسکی، کھڑکی کے شیشوں سے ٹکراتے گراتے

بي رواب موسي. بوئ نيچ گررے تھے۔

۔۔ امیدنم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے سحرز دہ می کھڑ کی سے نگرانے والے چوں اور مٹی کو دیکیر ہی تھی وہ یک دم خود کو بہت محفوظ محسوس کرنے لگی تھی۔

''باہرے آنے والی گندگی اندرنہیں آسکی ....اس بارکوئی آلودگی اندر آئی نہیں سکتی۔اس بار ''ایمان'' اور ''امید'' ایک ساتھ کھڑے ہیں۔''

ايمان أميد اور محبت

اس نے مسکراتے ہوئے سوچا ایمان برق رفتاری ہے کچن کی دوسری کھڑ کیاں بند کرر ہاتھا۔اس نے بلیٹ کراہے دیکھااورو ہیں کھڑی رہی۔

'' مجھے بیموسم پسندنہیں ہے،اتنی مٹی، ہروفت کا طوفان .....اب پھرت سارا گھر صاف کرنا پڑے گا۔''

''سارا دن ضائع کرے گاصابر .....میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کھڑ کیاں کیسے کھی رہنے دیں۔ پتانہیں کس کس کمرے کی کھی ہوں گی اور پتا

نہیں کہاں کہاں سے مٹی اندرآ رہی ہوگ۔' وہ اب بولتے ہوئے کچن سے نکل رہاتھا۔وہ سکرار ہی تھی۔اس کے پیچھے کچن سے نکلتے ہوئے اس نے

وع ۔ ''ایمان کے شیشے پرکتنی ہی گرداورمٹی کیوں نہ ہو۔اسے صاف کیا جاسکتا ہے بس صرف ایک ہاتھ پھیرنا پڑتا ہے اور شیشے میں سے عکس نظر آنا

شروع ہوجا تا ہے اور پھر ہر ہاتھ کے ساتھ عکس پہلے سے زیادہ صاف اور چیکدار ہوتا جا تا ہے .....اور وہ ہاتھ اس محبت کا ہوتا ہے جوا بمان سے ہوتی

ے۔/http://kitaabghar.com http://kitaabghar.com

#### جمع کر کتاب گھر کی پیشکش

http://kitaabghar.com

http://kitaabghar.com

## سلگتے چہرے

ضوبار سیساحر کے جذبات نگار قلم سے ایک خوبصورت ناول .....ان سُلگتے چیروں کی کہانی جن پرتھی آنکھوں میں انتظار کاعذاب او دے رہا تھا۔ایک ایک لڑکی کی داستان حیات جسے اپنے خوابوں کو کچل کرمیدانِ عمل میں آنا پڑا۔اس کے زمل بجل جذبوں پر فرض کا ناگ پھشن کاڑھے جیٹھا تھا۔اس لئے محبت کو جاشچنے پر کھنے کے فن سے وہ ناواقف تھی ۔لیکن اس سب کے باوجود دل کے ویرانے میں کہیں ہلکی ہلکی آئج دیتا محبت کا جذبہ ضرور موجود تھا۔وہ جو سائے کی طرح قدم قدم اسکے ساتھ رہااس پر بیتنے والی ہراذیت کو اُس نے بھوگا۔وہ ادھوری لڑکی اُسے جانے اور پیچانے کی کوشش میں گئی رہی ۔گمروہ مکس بھی پیکر بن کراسکے ساتھ رہااس پر ایا ورجب وہ سامنے آیا تو بہت دیر ہوچکی تھی؟؟

یناول کتاب گھر پردستیاب ہے، جسے رومانی معاشرتی ناول سیشن میں پڑھاجا سکتا ہے۔